

## جديدنظر فاني شده ايدين

المنظمة المنافعة المن

الناب المراب الم

المين يجيم الأمّة مُصرَّه مُولانا الشرف على تصانوي ومِلانا

كاوست ن حضرت مؤلانا إرشاد المحكصاحب فاوقی شنادمک دسته باب الاشلام مسجدرش دود کاپی

#### والمحصوراي

| صفحه        | عنوان                                                                                                       |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10          | پہلی نصل — نور محری ﷺ کے بیان میں دو سری فصل — انبیائے سابقین میں آپﷺ کے فضائل ظاہر میں نے کے مان میں       | * |
| <b>1</b> "" | دوسری فصل - انبیائے سابقین میں آپ اللے کے فضائل ظاہر                                                        | * |
|             | ہونے کے بیان میں<br>تیسری فصل ۔ آپ ﷺ کے نسب کی شرافت و نزاہت کے بیان                                        | * |
| ۳۸          | یں<br>چوشی فصل - آپ عظظ کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ عظظ                                                 |   |
| ایما        | کے نور مبارک کے کچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں<br>پانچویں فصل — آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار یانے کی | * |
| NW.         | بر کات کے بیان میں                                                                                          |   |
| ,,,         | چھٹی فصل - ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بیان میں                                               | * |
| ďΑ          | ساتویں فصل — آپ ﷺ کی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت<br>اور جگہ کے بیان میں                                   | * |
| rq          | آور جد سے بیان میں<br>آٹھویں فصل — آپ ﷺ کے بجبین کے چند واقعات کے بیان میں                                  | * |
| ۲۵          | نویں فصل — ان لوگوں کے ناموں کے بیان میں جنہوں نے باری<br>باری تربیت اور دودھ بلانے کی ذمہ داری اوری کی     | * |
|             |                                                                                                             |   |

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

#### ضروری گزارش

ایک مسلمان بمسلمان جونے کی حیثیت سے قرآن مجید، احادیث اور دیگر دین کتب میں عدا خلطی کا تصور بیس کرسکتا۔ مہوا جو اغلاط میں عدا خلطی کا تصور بیس کرسکتا۔ مہوا جو اغلاط موگئ جول اس کی تقییج و اصلاح کا بھی انتہائی اجتمام کیا ہے۔ اس وجہ ہے جرکتاب کی تقییج پر ہم ذر کیٹر صرف کرتے ہیں۔

تاہم انسان، انسان ہے۔ اگر اس اہتمام کے باوجود بھی کسی فلطی پر آپ مطلع ہوں آئی اس کا مول تو اس کا ایر اس کا مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن جس اس کی مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن جس اس کی اصلاح ہوئے۔ اور آپ استعادِ نُوا علی البوّد البَّقُولی کے مصدات بن جائیں۔ البوّد البَّقُولی کے مصدات بن جائیں۔ جو الله تعالی جوزاء جمین لا جونائی الله تعالی جوزاء جمین لا تعوید الله تعالی جوزاء جمین لا تعوید کا مسلمات باس کی حقورات کے مسلمات بین جائیں۔

\_\_\_ منجانب \_\_\_\_

حباب زمزم پبلشرز

تاریخ اشاعت ..... اکتوبر سومی تاریخ اشاعت ..... اکتوبر سومی تاریخ اشاعت ..... احباب دسرم پیلشرز بایتمام ...... فارد تی اظلم کپود در گرفتی کپود در آن ..... فارد تی اظلم کپود در آن ..... فورد آن که مطبع ...... دسرم پیلشرز مطبع ..... دسرم پیلشرز تاشر ..... دسرم پیلشرز تشوی کپود ارد دیاز از کراچی تاشر ..... دسرم پیلشرز فون: 7760374 - 7725673 فون: 2mzm01@cyber.net.pk

#### ملنے کے دیگر ہے:

دارالاشاعت، او دوبازاد کراچی مکتبهٔ البخاری نزومهای مهجر، بهار کالونی کراچی در یک کتب خانه بالقابل آرام بارخ کراچی صدیق فرمه نه دلبیله چک کراچی فرن:7224292 مکتبه دجمانیه، او دوبازار لاجور

| صفح      | عنوان                       |     |
|----------|-----------------------------|-----|
| ll.h.    | بھائی جارگ کامعاملہ         | 4   |
| IMM.     | ابتداء جمعه                 | *   |
| ibubu    | بجرت كا دو سرا سال          | *   |
| irrir    | غزوة لواط                   | 4   |
| rr       | غزوه عشيره                  | *   |
| ואייון : | غزوه بدر كبرى               | *   |
| المسلم   | غزوه بی کیم                 | 4   |
| ira      | غزدهٔ سولق                  | *   |
| lma l    | غزوه غطفان                  | *   |
| ra l     | تبديلي قبله                 | *   |
| ira      | فرضيت زكوة                  | 4   |
| ma l     | فرضيت روزه                  | *   |
| ira      | وجوب صدقه نظر               | *   |
| ira l    | ابتدائے عیدین و وجوب قربانی | *   |
| ma       | لى نې رقيه "كى وفات         | 000 |
| ۳۵       | ني ني ام كلثوم كا نكاح      | *   |
| IP4      | نى في فاطمة كا تكاح         | *   |
| IPY -    | هجرت كاتبيراسال             | *   |
| IP4      | غزده بنوقيقاع               | *   |
| IP9      | غردهٔ احد                   | **  |
| IPY'     | غروة حمراء الاسد            | **  |

| مغ     | عنوان                                                   |   |
|--------|---------------------------------------------------------|---|
| ۵۸     | وسویں فصل - جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان       | * |
|        |                                                         |   |
| 41     | كيار بوي فصل - وى ك نازل بوت اور كفار كى مخالفت ك بيان  | * |
|        |                                                         |   |
| 44     | ہار ہویں قصل — واقعہ معراج شریف کے بیان میں             | * |
| I•A    | واقعه معراج سے متعلقه نوائد                             | * |
| [*A    | قسم اول نوائد حكميه                                     | * |
| 111    | تفسيرآية الامراء                                        | * |
| 11.4   | تیر ہوس نصل - حبشہ کی ہجرت کے بیان میں                  | * |
| 177    | چود ہویں نصل - نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض | * |
|        | الهم واقعات كربيان من                                   |   |
| 110    | پندر ہویں نصل – مدینہ طعیبہ کی جمرت کے بیان میں         | * |
| m+     | سولہویں قصل - مدینہ طیبہ تشریف لانے بعد بعض مختلف اہم   | 4 |
|        | واقعات کے بیان میں                                      |   |
| 127    | ستربویں فصل - آپ اللے کے غزوات اور ان کے ضمن میں بعض    | 4 |
|        | دوسرے مشہورواقعات کے بیان میں سالانہ ترتیب کے ساتھ      |   |
| IMY    | اجرت كا ببلاسال                                         | * |
| IM     | جِهاد كافرض مونا                                        | 4 |
| 1900   | غروة الواء                                              | 4 |
| 19-1-  | ابترائے اذان                                            | * |
| (garge | أتم المؤثنين حضرت عائشة كي رخصتي                        | 4 |

| صفح    | عنوان                                        |   |
|--------|----------------------------------------------|---|
| lulu . | مريد نجد                                     | * |
| ll.lr  | صلحصيب                                       | 4 |
| IM.    | ( 32. 25°                                    | * |
| 104    | لی فی زینب کے شوہرالوالعاص کا اسلام          | * |
| IMA    | مريه دومة الجندل                             | * |
| 1174   | واقعه عرينين                                 | * |
| וויץ   | غزوه غابه                                    | * |
| IMZ    | مُ وه شير                                    | * |
| 147    | اللفدك المسلح                                | * |
| 10-2   | ام المونين حضرت صفيه تناح                    | * |
| IP'A   | آپ الله کوز بر دیا جانا                      | * |
| IN.V   | گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت                | * |
| IP'A   | وادى القرئ كى فنح                            | * |
| 10.4   | تى بىلى ئالى ئالى ئالى ئالى ئالى ئالى ئالى ئ | * |
| ll.d   | اجرت كاسراتوال سال                           | 4 |
| 100    | عمرة القضاء                                  | * |
| 100    | ام المؤنين حضرت ميمونه سے لكاح               | * |
| 100    | الجربت كالمثهوال سال                         | * |
| 100    | الزوة مونة                                   | 4 |
| íΔi    | غزوة ذات السلاسل                             | * |
| 101    | غزوة ذي الخلصه                               |   |

| صفح    | عنوان    | *                |   |
|--------|----------|------------------|---|
| 72     |          | مريدرجي          | * |
| r2     |          | واقعه بيرمعونه   | * |
| mA     |          | غزدة بنونضير     | * |
| 11-9   |          | حرمت شراب        | * |
| 1179   | رخ<br>پ  | پيدائش امام حس   | * |
| 1144   | بال      | اجرت كا چوتها    | * |
| ۱۲/+   |          | غزوه بدر صغري    | * |
| lh.    | <u>ئ</u> | پيدائش امام حسير | 4 |
| الم•   | اخال     | بجرت كا پانچوال  | * |
| (1/4.0 |          | غزوه دومة الجند  | * |
| 1000   |          | غزوة مرسي        | * |
| 101    | 265      | الفرت الوايد     | * |
| 1171   |          | قصه اقك          | * |
| IM     |          | غزوه خندق        | * |
| الماما |          | غزوه بنوقريظه    | 4 |
| 16.4.  |          | غزوه عسفان       | * |
| الماسا |          | صلوة الخوف       | 4 |
| 100    |          | مریبہ خبط        | 4 |
| ll.l.  | 4        | آیت حجاب         | 4 |
| llulu  |          | بجرت كاجعثا سال  | 4 |
| 16.6   |          | غزوه بنولحيان    | * |

|     | عنوان                                    | صفحه |
|-----|------------------------------------------|------|
| *   | وصل آپ اللے علیہ شریف کے بیان میں        | MZ   |
| *   | چېرهٔ مبارک                              | MZ   |
| *   | قدمبارک                                  | NZ   |
| *   | سرمیادک                                  | NZ   |
| *   | بال مبارك                                | PYA  |
| *   | پیثانی مبارک                             | PΙΛ  |
|     | ابرومبارک                                | API  |
| *   | ناک مبارک                                | Art  |
| *   | دازهی مبارک                              | AFI  |
| *   | تىلى مبارك                               | ΝA   |
| *   | رمخارميارك                               | AFI  |
| *** | ويمن مبارك                               | NA   |
| *   | وندان مبارك                              | 199  |
| 4   | گردن مبارک                               | 149  |
| *   | اعضاء اوربدن مبارك                       | 149  |
| *   | ومل ﴿ آب ﷺ كے اوقات كوتقتيم كرتے اور طرز | 141  |
|     | معاشرت کے بیان میں                       |      |
| *   | آب الملك المرادمة في                     | 141  |
| *   | آب الملك مرح المرك الكتابية              | ۷۳   |
| *   | آپ الله محل من سرح رہے تھے               | 120  |
| 4   | آپ الله الول سے كس طرح بيش آتے تھے       | 120  |

| صفح  | عنوان .                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | اخ کے                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | غروه مين                                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۵۲  | محاصرة طاكف                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101  | آپ ایس کے صاجزاوے حضرت ایرانیم کی پیدائش                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101  | لى بى ئىينىڭ كى وفات                                      | ◆  deliveration  delivera |
| 101  | الجرت كانوال سال                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | مسجد ضرار كا واقعه                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | فرضيت ج                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | نې لې ام كلثوم كا انتقال                                  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAI  | البحرت كأوسوال سال                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104  | مجية الوداع                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pal  | آپ للك كاوصال                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| POI  | مُصَارِ ہوئی فصل — و فود کے بیان میں                      | 1 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOA  | نيسوس فصل - حڪام اور اہلکاروں کو عین فرمانے کے بیان میں   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141  | سویں فصل - بادشاہوں اور سلاطین کی طرف بینام بھیجے کے بیان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 11 |                                                           | ,la<br>en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואר  | الناداشابول كاذكرجنبول نے آپ اللے كياس النے اسلام         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111  | نے کی خبریں جمیجیں                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144  | بسویں فصل — آپ اللے کے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NO.  | ن ش                                                       | بيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144  | شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| مغد   | عنوان                                               |   |
|-------|-----------------------------------------------------|---|
| 190   | وصل البي السيال المحال كيان من                      |   |
| 190   | وصل ، آپ بھنگی زم متواضع اور پاکیزہ طبیعت کے بیان   | 4 |
| 194   | میں<br>وصل آپ ﷺ کا زینت اختیار کرنے میں ورمیانی راہ | * |
| 100   | اختیار کرنے کے بیان میں<br>صا                       |   |
| 199   | وصل ١٠                                              | * |
| l'+f  | وصل آپ بھی کی وفات شریفہ کے بیان میں                | 4 |
| P+*   | وصل آ                                               | 4 |
| r•r   | وصل آب الله كان فوش طبعي (غداق فرماني) كے بيان ميں  | 4 |
| P+P"  | وصل 💬                                               | 4 |
| 149"  | وصل ال الله المال المرور تول ك بيش آف اوراك         | * |
|       | کی حکمتوں کے بیان میں                               |   |
| Lolo. | ان تمام ضرور توں کے پیش آنے کی حکمتیں               | * |
| rely. | وصل اس سارى تكليفيس صرف جسم پر آئيس اور روح اك      | * |
|       | کے اثرے محفوظر ہی                                   |   |
| Yey   | بائيسوي فصل _ آپ الليك كيند مجرات كيان يل           | * |
| '+Y   | عالم كى كل توقسميس بين                              | * |
| 44    | عالم معانى كلام وغيره مين آپ الله كامعجزه           | * |
| •^    | فرشتوں کے عالم میں آپ بھٹھا کے معجزے                | * |
| '+q   | عالم انسان ميل حضور الشيكام مجره                    | * |
| 71+   | جنوں کے عالم میں حضور فیسل کا معجزہ                 | * |

| صفح  | عنوان                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 44   | آپ الله فاموشی کب اختیار فرماتے تھے                       | * |
| IZA  | وصل ال الله الله عليه شريفه كے بيان جو مختلف صحابه        | * |
|      | سے مختلف احادیث میں منقول ہیں                             |   |
| iAi  | وصل آپ الساکی خوشبو کے بیان میں                           | * |
| IAP  | وصل ﴿ آپ عِلْمُ كَا تُوت بِصروبصيرت كے بيان ميں           | * |
| IAT  | وصل آپ ایس کے بدن کی توت کے بیان میں                      | * |
| IAM  | وصل ﴿ آپ ﷺ کی بعض خصوصیتوں کے بیان میں                    | * |
| IAO  | وصل ﴿ آبِ ﷺ كَ تَفْتَكُو كَرْخِ، كَمَاناكمانِ، سونِي،     | * |
|      | بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں                     |   |
| IAO  | وصل ﴿ آبِ الله كَالِ العض صفات جيسے اخلاق حسنه ، شجاعت    | * |
|      | (بهادری) سخاوت، بهیبتهٔ، عزت وشان، تواضع و انکساری، ایثار |   |
|      | اور مدردی کے بیان میں                                     |   |
| IAZ  | وصل ﴿ آپ الله الله الله الله الله الله الله الل           | 4 |
| IAA  | وصل ①                                                     | 4 |
| 1/19 | وصل ا آپ اللے کے بعض اخلاق جیلہ وطرز معاشرت کے            | 4 |
|      | بيان ش                                                    |   |
| 191  | وصل 🗇                                                     | 4 |
| 1950 | وصل اب السيال كاندگى كزار نے بين تلى كے طريق كو           | 4 |
|      | اختیار کرنے کے بیان میں                                   |   |
| 191  | وصل السي الله تعالى عدر في اور مجابده كرف                 | * |
| NIX. | کے بیان میں                                               |   |

| صفح   | عنوان                                                                                                     |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 724   | تیسویں فصل — آپ بھی کے ان خاص فضائل کے بیان میں جو                                                        |   |
|       | جنت میں ظاہر ہوں گے<br>اکتیسوسی فصل — آپ ﷺ کے افضل المخلوقات ہونے کے بیان میں                             |   |
| YA*   | السول س- آپھھا ہے اس معلوقات ہونے ہے بیان س                                                               | * |
| ram   | بتیسویں فصل — ان چند آیتول کی تفصیل کے بیان میں جن میں                                                    | 4 |
|       | حضور المنظمی فضیلت بیان موئی ہے                                                                           |   |
| 190   | تینتیسویں فصل — آپ ﷺ کی ان چند باتوں کے بیان میں جو                                                       | * |
|       | بشریت کے لئے لازی بیں اور یہ آپ علا کے او نچے ورجات میں                                                   |   |
| 13/   | E Su                                                                                                      |   |
| rgr   | چونتیسویں فصل — آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں                                                         | 4 |
| 199   | پینتیسویں نصل — آپ ﷺ کے ان حقوق کے بیان میں جو آمت                                                        | , |
|       | کے ذمہ بیں ان میں سب سے بڑا حق آپ بھے سے محبت کرنا اور                                                    |   |
|       | آپ ایک فرمانبرداری تمام امور میل کرناہے                                                                   |   |
| باجما | چھتیسویں نصل — آپ ﷺ کی توقیرو احرّام و ادب کے واجب                                                        |   |
|       | چھتیسویں فصل — آپ ﷺ کی توقیرو احترام و ادب کے واجب ہونے کے بیان میں کہ یہ بھی آپ ﷺ کی عظمت کے حقوق میں سے |   |
| 0     |                                                                                                           |   |
| AUIAD | سنتيم نفل ٢ الله ٢٠٠٠ الله ٢٠٠٠ الله ٢٠٠٠ الله ٢٠٠٠                                                       |   |
| rtr   | سینتیویں فصل — آپ ﷺ پر دورد شریف جیجے کی نضیات کے سان میں                                                 |   |
|       |                                                                                                           |   |
| MIA   | اڑ تیبویں فصل — آپ ﷺ کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل<br>کرنے کے بیان میں                                     |   |
|       | کرتے کے بیان میں                                                                                          |   |
| ٣٢٣   | انتالیسویں فصل - آپ علی کے اخبار (قولی صدیثوں) و آثار (فعلی                                               |   |
|       | واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکر ار کرنے کے بیان میں                                                     |   |

| صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                                             | 200       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھی کے معجرے                     | *         |
| ris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مٹی کے عالم میں آپ بھی کامعجزہ                                    | *         |
| rir'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يانى كے عالم بين آپ الله كامجزه                                   | *         |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آك كے عالم ميں آپ عظظ كام بحره                                    | *         |
| rir"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہوا کے عالم میں آپ بھی کے معجزہ                                   | *         |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | براے مالم میں حضور بھی کے جزہ<br>فضا کے عالم میں حضور بھی کے مجوہ | **        |
| rim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الماسية الماس الموردون في الماسية الماسية                         |           |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمادات اور نباتات كے عالم من آپ بلكا مجزه                         |           |
| MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عالم حيوانات من رسول الله الله الله الله الله الله الله ال        |           |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تنيسوي فصل - آپ الله كان      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہے بیان میں                                                       |           |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چوبیسیول صل -آپ الله کی چند خصوصیات کے بیان میں                   | *         |
| PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جیدویں صل - آپ بھٹا کے کھانے پینے، سوارلول اور دوسری              |           |
| A SUSCIONARY OF THE SUSCIONARY | بيرون كيان ين                                                     |           |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بھیدویں فصل - آپ اللہ عال وعیال ازواج مطہرات اور                  | *         |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادمول کے بیان میں                                                 | 7         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نائيسوي نصل - آپ فلل ك وفات كا آپ فلل اور آپ فلل ك                |           |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الت پر نعمت اور رحمت المبير كے مكتل ہونے كے بيان ميں              | ا<br>اً ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مائیسویں فصل — آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے               | 計 .       |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں گریف رھنے کے ا             | بار       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعين پيده مات اور وافعات بيان ين                                  | **        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سویں فصل — آپ اللے کے خاص فضائل کے بیان میں جو                    |           |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مت کے میدان میں ظاہر ہوں گے                                       | ±27       |

#### عرض صاحب تشهيل

رسول الله بنظی ذات مبارکہ ومقدسہ تمام بن نوع انسان کے لئے مشعل راہ، سرایا ہدایت، سراسر خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ بی رحمة اللعالمین، شفح المذنبین اور حبیب رب العالمین ہیں۔ آپ بی اللحالمین، شفح المذنبین اور حبیب رب العالمین ہیں۔ آپ بی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة۔

غرض ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ہر تول و فعل کور سول اللہ ﷺ کے قول و فعل کور سول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا قول و فعل کی طرح بنائے توجس قدر اس کا قول و فعل آپ ﷺ کے قول و فعل سے ملتا چلاجائے گا۔ چلاجائے گا۔

اس مقصد کے لئے کہ آپ بھی حیات طیبہ کاہر درخ آپ بھی کی اتباع کے طالبین وشاکفین اور آپ بھی کے عاشقین اور محبین کے سامنے آجائے اور کوئی پہلو مجمی ال کی نظروں ہے اوجھل نہ رہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب وروزاور نشیب وفراز میں قدم بقدم آپ بھی کا اتباع کر سکیں۔ آپ بھی کی سیرت مبارکہ پر ہر زمانے میں طویل اور مختصر کتابیں لکھی کئی ہیں۔

حضرت تفانوی کی بہ نصنیف نشر الطیب فی ذکر النی الحبیب السی اس مقصد میں کسی تعریف کی مختاج نہیں ہے، حضرت نے اس میں سیرت کے علوم و اسرار و حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور جس طرح سیرت طیبہ کے ہررخ اور ہر پہلو کو واضح کیا ہے اس سے بیان فرمائی ہیں اور جس طرح سیرت طیبہ کے ہررخ اور ہر پہلو کو واضح کیا ہے اس سے کہھ بھی چھپا ہوانہیں رہتا ہے اور یہ کتاب اس بیان میں منفر دہوجاتی ہے۔ اس کی اس امتیازی شان کی وجہ سے اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ لوگ اس سے اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ لوگ اس سے

فائدہ اٹھائیں اور سیرت طبیہ کے علوم سے بہرہ ور ہو تکیں۔ لیکن اس کتاب میں جو

|                       |                                                        | _   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 277                   | چالىبويى فصل - آپ اللىكى كوخواب مى دىكھنے كے بيان ميں  | *   |
| PP1 3                 | التاليسوس فصل - حضرات محابه، الل بيت اور علماء كي محبت | *   |
|                       | عظمت کے بیان میں فضائل صحابہ رضوع ہم                   | *   |
| PPY                   |                                                        |     |
| PPP                   | فضائل الل بيت رضيطه                                    | •   |
| 220                   | قضائل علماء ورشدالا نبياء                              | *   |
| ppy                   | علاء بأعمل کے فضائل کی روایات                          | *   |
| rra                   | خاتمہ                                                  | *   |
| وسم                   | جبال حديث مشتمل برصلوة وسلام ضيغ الصلوة                | 4   |
| 200                   | مضمون دوم متعلق فصل الرتيس                             | 4   |
| mmy                   | مضمون سوم متعلق قصل انتاليس، چاليس                     | 4   |
|                       |                                                        |     |
|                       |                                                        | od. |
|                       |                                                        | L   |
| A CONTRACTOR          |                                                        |     |
|                       |                                                        |     |
| \$200000<br>\$2000000 |                                                        |     |
|                       |                                                        |     |
|                       |                                                        |     |
|                       |                                                        |     |

زبان استعال ہوئی ہے اس کی اردوقد ہم ہے جس کا بجھناعام آدی کے لئے اس وقت
بہت ہی مشکل ہے۔ مزید یہ کہ حضرت نے بہت سی جگہ علمی اصطلاحات اور انکات بھی
استعال فرمائے ہیں اس لئے بھی ان عبارات کا بجھنا بہت وقت طلب ہے۔ جس کی
وجہ سے اس کتاب سے بوری طرح فائدہ نہیں اٹھا یا جاسکتا ہے۔

میرے ایک عزیز دوست مولوی محد رفیق صاحب زید مجد ہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر اس کتاب کی تنہیل ہوجائے توعام آدی کے لئے اس سے استفادہ ممکن ہوجائے گا۔ ابتدا میں توجھے اپی بے بضاعتی اور کم مائیگی کی وجہ سے تجاب ہوا کہ یہ کام میرے لئے مشکل بھی تفا اور وقت طلب بھی اس لئے انگار کیا۔ لیکن رسول اللہ بھی کی سیرت کے ذریعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ بھی کی شفاعت کی اللہ بھی کی سیرت کے ذریعہ اللہ تعالی کی مغفرت اور رسول اللہ بھی کی شفاعت کی حرص پیدا ہوئی جو بڑھتی چلی گئی۔ موصوف محرم سے دوبارہ ملا قات ہوئی تو انہوں نے بھراس کام کے لئے کہا اور وہ حرص جو بیدا ہو چکی تھی مزید بڑھ گئی کہ اگریہ کام میرے لئے سبب مغفرت وشفاعت ہوجائے تو کیا ہی خوش فیبی ہے۔ اور سیرت کے خاد موں میں مجھے بھی کہیں جگہ مل جائے تو زہے قسمت۔

الیال الله تعالی کے فضل سے بیہ کام شروع ہوا۔ دوران تسہیل بہت سے احباب کو جو اہل علم میں سے ہیں عبارت کی تسہیل دکھا تارہا کہ کہیں کوئی مضمون یا مفہوم بدل نہ گیا ہو۔ ان ہی احباب میں سے مولانا محرحسین صدیقی صاحب (مدرس جامعہ بنوربیہ سائٹ) سے بھی بعض امور میں مشورہ ہوتارہا اللہ تعالی مولانا کو بہت ہی جڑائے خیر عطا فرمائے۔

آخر کار اللہ تعالی کے نصل اور کرم ہی ہے یہ کام تکمیل کو پہنچا ورنہ جھ جیسے آدمی کے لئے یہ کام جھوٹا منہ بڑی بات کی طرح ہے میری کیفیت تو اس کام کے دوران بارگاہ نبوی میں یہ رہی ۔

ہو نہ سیائی اس سے میں ڈرتا ہوں گہائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ گلہائے عقیدت ہیں جو میں پیش کرتا ہوں آپ گھ الیک عالی ہے گھ الیک عالی ہوں کہتے ہیں ہی کھ الیک عالی ہوں کہتے ہیں ہی کہتے ہوں کہتے ہیں کرتا ہوں چھوٹا منہ ہے بات بڑی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں میں شفاعت کا ہوں طالب آپ کی خواہش کرتا ہوں

(ال صاحب تهيل)

اب امید ہے کہ اس کتاب سے سب ہی فائدہ اٹھا سکیں گے، میں نے اس تشہیل کا نام «تذکرۃ الحبیب فی تشہیل نشرالطیب "رکھا ہے۔اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم اور عنایت خاصہ سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور میرے، میرے والدین، اہل وعیال، اعزاء، اقرباء، اساتذہ، اصدقاء، محسین، معاونین اور تمام اُتمت مسلمہ کے لئے ذریعہ مغفرت، شفاعت اور نجات بنا کے۔(آئین)

بنده ارشاد آجد قاروتی عفاالله عنه و عافاه و و فقه لما یحب و یر ضاه و اجعل آخر تهٔ خیر امن او لاه و اجعل خیر ایامه یوم یلقاه آمین -مدرسه مسجد باب الاسلام برنس رود کرایی مدرسه مسجد باب الاسلام برنس رود کرایی



تذكرة الحبيب

- D صحابہ کے ناموں اور مشکل الفاظ پر اعراب لگائے گئے۔
  - D آیات اور فاری اشعارے ترجمہ کے گئے۔
- تاب کے مقدے اور آخری و وضمون کی تسہیل تنبر گانہیں کی گئے۔ کیونکہ مقدمہ میں وجہ تالیف ہے اور دو فصلوں میں رسول اللہ ﷺ کے دوخواب ہیں جس میں اس کتاب کی تائید ہے۔
- ا کتاب کے حواثی کو بھی اختصارًا ترک کردیا گیاہے۔ اگر کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو عبارت کے در میان توسین میں ذکر کیا گیاہے۔
- البعض فسلوں کے شروع میں خاص واقعات کو فصل کے شروع میں شار کر کے اجمالًا ذکر کیا گیا ہے تاکہ مضمون کی ترتیب شروع فصل سے ہی سمجھ میں آجائے اور پڑھنے والے کی دلچین کاذراجہ ہو۔
- سول الله ﷺ کے شائل میں اردو کے جو لطیف الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ آپﷺ کی شان کے عین مناسب ہیں اس لئے ان کی تسہیل کے وقت ان کوبدلا نہیں گیا بلکہ اس کے آسان معنی کو ان الفاظ کے آگے ہی قوسین میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ معنی بھی سمجھ میں آجا تیں اور شائل و خصائل کی لطافت اور نزاکت میں بھی فرق نہ آگے۔
- و فہرست میں بھی عنوان بڑھائے گئے ہیں تاکہ فہرست سے ہی مطلوبہ عنوان تک آسانی سے رسائی ہوسکے جو پہلے کتاب میں نہیں تھے۔



#### تشهيل مين ذيلي امور كاخيال كياكيا

- عبارت كوعام فبم اور آسان بنايا گياجس مين حتى الامكان كوشش كى كه كتاب كى عبارت ند بدل الكركان كوشش كى كه كتاب كى عبارت كے ساتھ ند بدلے ليكن اگر كہيں عبارت بہت ہى مشكل ہوئى تواس كوآسان عبارت كے ساتھ كھھاگيا۔
- اگر کہیں عبارت بہت طویل تھی اور طوالت کی وجہ سے مضمون کو بیجھنے میں مشکل محسوس کی گئی تو اس مضمون کو ان ہی الفاظ کی رعایت کے ساتھ آسان پیرائے میں مختضر یبان کیا گیا۔
- تاب میں کئی مقام پر علمی مباحث بھی تھیں اگروہ عوام کے لئے عام فہم اور فائدہ مند ہوئیں تو اس کو آسان الفاظ میں تعبیر کمیا گیاور نہ حذف سے کام لیا گیا۔
- عبارات میں پیرا گراف نہیں نتے۔ پیرا گراف بنا کر ہرمضمون اور بحث کو علیحدہ علیحدہ علیحدہ کیا گیا تاکہ ہر ایک واضح اور صاف ہوجائے اور سمجھنا بھی آسمان ہوجائے۔
- ضول کے نمبری کئے گئے اور ان کی سرخیوں کوعام فہم بنا کر لکھا گیا۔اور جہاں سرخیاں نہیں تھیں وہاں سرخیاں بنائی گئیں تاکہ ضمون واضح ہوجائے۔
- ورمیان راوی یا کتاب کا نام حذف کیا گیا تاکه عبارت کے تشکسل اور روانی میں فرق ند آئے اور عبارت آسانی سے مجھ میں آجائے۔
- عدیث براه راست اصل راوی سے نقل کی گئ اور در میانی واسطوں کو حذف کیا گیا۔
- کتب حدیث کے حوالوں کو عربی میں لکھا گیا تاکہ عبارت سے جدا ہو جائیں اور اہل علم کی ضرورت بھی اپوری ہوسکے۔
- نمام اشارات اور نشانات جوعبارت میں نہیں تھے لگائے گئے جیسے وقفہ (کومہ)، وقف
  کامل (ڈیش)، سوالیہ نشان، علامت استعجابیہ وغیرہ۔
  - 🗗 اشعارے ترجمہ کو بھی عام فہم بنانے کے لئے تسہیل کا کام کیا گیا۔

### 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلمين الذي مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ النفسهم يَتْلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزكِينِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَالاً لِمُبِين \_

اما بعد إبيه گرسنه رحمت غفار و تشنهٔ شفاعت سيد الابرارصلي الله عليه وعلى اله الاطهار-واصحابه الكبار-عاشقان في مختاره محباب حبيب يرور د گار كي خدمت ميس عرض رساہے کہ ایک مدت سے بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور اللے ایک کے کھ حالات قبل نبوۃ وبعد نبوۃ کے سیج روایت سے تحریر کئے جاویں کہ اگر کوئی تنبع سُنت بخلاف طربق ابل بدعت بغرض از دیاد محبت آپ کے ذکر مبارک ہے شوق اور رغبت كرے تووہ اس مجموعہ كو اطمينان سے پڑھ سكے پھر ان دنوں اتفاق سے پہم چند دیندار دوستول کے خطوط ای استدعامیں آئے جن میں مجموعًا اس غرض کی اس طرح تقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے بر کات حاصل کرنے کے اس احقرنے بعض رسائل میں لکھے ہیں کوئی شخص ای طرح ان حالات کو پڑھے مثلاً جمعہ میں نمازی جمع ہوگئے ان کو سنا دیا یا اپنے گھر کی مستورات کو بٹھلا لیااور ان کو سناً دیا ای طرح اور شرائط کی رعایت و اہتمام رکھے تواہیے موقع کے لئے ایبار سالہ لکھ دیا جاوے حاصل

ك بالخفوص الماوه ع جناب حافظ روح الله خانصاحب كا اور لكعنو عافظ عبدالكيم خانصاحب كا اور اله آبادے مولوی کے الدین صاحب کا ۱۲ مند۔

مل اوعظ کے ساتھ یہ مضامین بیان کروئے ۱۲ مند۔

تقرير حتم جوا-اليي تصريح كے بعد باميد ال كے كه يه مجموعه آله جو جاوے كا از دياد محبت برعابيت طريق شنت كالكهنامصلحت معلوم ہونے لگا اور اس كامصلحت ہونااس ے اور زیادہ ہو گیا کہ مجملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعاء ظاہر کی گئی کہ موقع موقع ہے اس میں مناسب مواعظ ونصائح بھی بڑھادئے جاویں سواس طور پر اور زیادہ تفع کی توقع ہوئی پھر ان دونول مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ وگرانی وتشویثات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فنن باطنی جیسے شیوع برعات و الحاد و کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشوش رہتے ہیں ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت بميشه جناب رسول الله ﷺ كي تلاوت و تاليف روايات اور نظم مداح و معجزات اور تكثير سلام وصلوة سے تول كرتے رہے ہيں چانچہ بخارى شريف كے حتم كامعمول اور حصن حصین کی تالیف اور قصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور ومعروف ہے میرے قلب پر بھی یہ بات وار دہوئی کہ اس رسالہ میں جضور ﷺ کے حالات وروایات بھی ہول کے جا بجاال میں درود شریف بھی لکھا ہو گایڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویثات ہے نجات ویں چنانچہ ای وجہ ہے احقرآج کل ال جيماكم ال رمال ك شروع كرال سي يمل يهم زلز ل آ كي في ١١ مند سے مشرف ہوئے کہ آپ نے دست مہارک چھیردیا اور فورًا شفاہو کئ ۱۲ منہ۔

ک حصن حمین کے توخود خطبہ میں لکھا ہے اور قصیدہ بردہ کی وجہ بیہ ہے کہ صاحب قصیدہ کو مرض قائج كابوكيا تهاجب كوكى تدبير موثرنه موكى يه تصيده بقصده بركت تاليف كيااور حضور على زيارت

سے چنانچہ ابتداء رسالہ ہے اس وقت تک کہ رہیج اٹانی ۱۳۲۹ء ہے بغضلہ تعالی یہ قصبہ ہر بلاہے محفوظ ہے کیونکہ اب تک یہ رسالہ شائع نہیں ہوا بالخصوص امسال تمام بلاد وامصار و قری میں طاعون کا اشتراد اور امتدادرما اكثر جگهرمضان كے بعدے شروع مواہداور اس وقت تك كه سأتوال مبينه ہے اس نہیں ہوا مگر بفضلہ تعالیٰ بہال خود کھے بھی اثر نہیں ہوامیرایقین بہلے سے تھ کہ بہال طاعون نہ ہوگا گراب بعد مشاہدہ کے ظاہر کرتا ہول کہ وہ خیال میرا کہ اس کی بیہ برکت ہوگی سیح ہوا سومیں بیہ بھی مرحوم جس کو انہوں نے شنج امام سید شبانجی معروف بمومن کی کتاب نورالابصار سے مخص کیا ہے۔ تاریخ حبیب الہ۔ قصیدہ بردہ۔الروض النظیف (بیہ منظوم ہے)وغیرہ ذلک۔

مضمون دوم --- ان خطوط فرمالیتی میں ہے ایک خط میں اس استدعاء کا تو اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ اس میں مواعظ اور نصائح بھی جا بجا لکھے جاویں اور ایک خط میں یہ استدعا تھی کہ تہیں تہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دیئے جاویں اور سیرو احوال کی استدعاء توسب میں مشترک اور اصل مضمون تھا اس کئے احقرنے اول اس رسالہ کو بلحاظ انہیں ننیوں مضامین کے تین باب پر شقسم کرنے کی تجویز کی تھی کہ پہلاباب حالات وسيرنبوبيه مين ہو اور اس باب كا نام باب الاخبار ہو دوسرا باب بعض مواعظ و نصائح مناسبه مين ہو اور اس كانام باب الانوار ہو۔ تيسراباب بعض لطائف و فوائد علميه ميں ہو اور اس کانام باب الاسرار ہوتا کہ اگر بھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر ایسے صلحا ہوے جن کو صرف حالات کا سننا بھی نافع ہوسکتا ہے ایسے موقع پر صرف باب الاخبارير اكتفاكر لياجاو \_\_ اور اگر نهيل مواعظ ونصائح كى بھى ضرورت محسول ہوئی توباب الانوار بھی پڑھ دیا جادے۔اور اگر کہیں اہل علم و اہل فہم جمع ہوگئے توباب الاسرار كوبھى شامل كرلياجاوے ليكن چونكه خود روايات و اخبار كاحصه خيال سے زائد بڑھ گیا تو دوباب اخیر لکھنے ہے بہت تجم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلّف ہوتا اس کئے یہ تجویز موقوف کرکے اخبار کو متن میں اور کسی کسی موقع پر نصائے ولطائف کوحواثی میں

چونکہ تربیت مضافین کی اور طور پر ذہن میں آئی البذابیہ فرمائش بوری نہ کرسکا اور اس رسالہ کو ماخذ میں رکھنے کی یہ بھی مصلحت تھی کہ جن میں ظاہریت غالب ہے نواب صاحب کے انتساب سے ان کے غلو کی جھی اصلاح ہوجاوے ۱۲ مند۔

ال مالدين جهال من القصيده آئے گامراد ال سے يكى قصيده موگا اور جهال من الروض كول كا ال سے الروض النظيف مراد موگا ١٢ منه- درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لئے زیادہ نافع مجھتا ہے اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفى تضاذوقى طورير ظاہر ہوا ہے والحمد لله على ذلك اور نيزر ساليہ ہذا ميں جو ذكر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں معیت اور شفاعت کی امیدیں اعظم مقاصدے ہیں غرض ایسے رسالہ سے منافع و مصالح مرقسم کے متوقع ہوئے ان وجوہ سے بنام خدا آج کے روز کہ اتفاق سے رہیج الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن پہلاعشرہ ہے شروع کر دیا اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا کر مقبول ونافع اور وسيليه نجات عن الفتن ماظهر منهاو مابطن كاد ونول عالم ميس فرماوس آميل بجرمة سيدالمرسلين خاتم النبيتين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم ابدالا يدين و د جرالدا هرین - اور رساله بذا کو حسب ضرورت مضامین ایک مقدمه اور اکتالیس فصول اور ایک خاتمه پرتقسم کرتا ہول مقدمه میں رساله ہذا کا طرز اور ماخذ مذکور ہے۔ فصول میں مقاصد مختلفہ رسالہ کے مذکور ہیں۔ خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضرور ہیہ متعدوہ مْرُكُور بُول كَ- وِبِاللَّهِ التوفيق وهو نعم المولى و نعم الرفيق-مقدمه مشتمل تین مضمون پر:

مضمون اول — اس رسالہ کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھیں۔ مشکوۃ - صحاح ستہ میں مع شاکل ترندی - مواہب لدنیہ - زاد المعاد ابن القیم - سیرۃ ابن ہشیام - الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ تصنیف مولوی صدیق حسن خال قنوجی ،

امید کرتا ہوں کہ اگریہ رسالہ شائع ہوا تو جہاں جہ ں اس کا بطریق شنت مشغلہ ہوگا انشہ اللہ تعالیٰ ہرتسم کا امنہ اس و سکون میسر ہوگا آئے ہرشخص کا اعتقاد ہے اناعند ظن عبد کی بی حدیث قدی میں ارشاد ہے ۱۲ منہ لے ختم رسالہ سے پہلے ایک فصل درود شریف کے فضائل میں ہے اس میں عم مخفی کی تقریر کی گئے ہے ۱۲ منہ۔

کے بدرسالہ لکھنؤکے خط کے ساتھ اس غرض سے آیا تھا کہ احقر اس کی عبارت کوسلیس کردے لیکن

#### ہیلی فصل \_\_\_ نور محری ﷺ کے بیان میں

ہم روایت: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حقیظی فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ فی روایت: حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حقیظی ہے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ آپ فیلی نے تمام چیزوں سے پہلے تہمارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ بھروہ نور جہال اللہ تعالی نے چاہسیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بسشت تھی نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھانہ آسان تھا، نہ زمین تھی نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کے۔ ایک حصے سے قلم دو مرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔

(رواه عبدالرزاق بسنده عن جابرش

اس حدیث سے نور محری کاحقیقۃ سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا۔ کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محری کے بعد پیدا ہونا آیا ہے ان سب چیزوں کا نور محری کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ووسمری روایت بیکه رسول ایر می اردید فرای بین سارید فرای سے روایت بیکه رسول اکرم بیشی نے ارشاد فرمایا: بلاشیه میں اللہ تعالی کے نزدیک اس وقت بی خاتم البین بن چکا تھا جس وقت (حضرت) آدم الکی فرائی اور پانی کے گارے کی شکل میں تھے (یعنی اجمی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا)۔ (رواواحد والبیبی ، والحاکم وصححہ الحاکم)

تیسری روایت: حضرت الوہریرہ نظام سے روایت ہے کہ صحابہ بھائے نے

رُکھنے پر اکتفاکیا کہ اگر نہیں موقع ہوا اس کو حاشیہ میں دیکھ کر پڑھ لیا یا سنا دیا۔اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھیں پھر بعض اتفاقات سے تخیینا ڈیڑھ یا ا الرهائي سال كا (ياد نهيس رم) توقف ہو گيا كه يكايك دو امر محرك تكميل پيش آئے اول پير كر اتفاق سے ايك رساله مسے بهشيم الحبيب مصنفه مولانا مفتى آللى بخش صاحب كاند بلوى رحمه الله تعالى كاند بله مين نظر بيرا اس كى وجازت وبلاغت كود مكيه كردل جاباكه ال كوبتامها اينے رساله كاجزو أعظم بنايا جاوے بلكه اپنے رساله كو اس رساله كاتر جمه قرار دیاجادے اور جو اس سے زائد ہووہ ملحقات کے حکم میں سمجھاجاوے لیں جہال سے وہ شروع ہوگا اسے ختم تک اپنے رسالہ کے دو کالم کر دوں گا ایک میں اصل رہے گا دوسري ترجمه اور اتنے حصه كانام بھي ستنقل كهه دينا مناسب معلوم ہوا اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محد خانصاب سلمہ بستوی مصنف رسائل متعددہ نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالہ کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لئے ان کو دیا جادے چنا نجہ اس کا وعدہ کر لیا گیا اوربنام خدا ال رمضان ۱۳۲۸ هش اس كاقصد كياكيا\_

مضمون سوم - ال رساله مين بعض بعض مقام بير شوق مين اشعار لكوذ يمين الله وفي مين الله وفي مين الله وفي مين الله والله والله مستورات كم مجمع مين برصنه كا اتفاق موتو اشعار جمور دك جاوي فقط والله المستعان وعليه التكاذف.

اله محران كي اجازت مدرمدد لوبندين طبع كرايا كيا ١٢-

علی اگر اکثر ختم فصول پر قصیدہ بردہ کے اشعار ہیں اور ان کے ساتھ ایک شعر درود کا بھی جو قصیدہ بردہ کا نہیں ہے تارگا بڑھا دیا گیاہے اور بعض جگہ الروض النظیف کے اشعار ہیں اور ای طرح ان کے ساتھ مجمی ایک شعر درود کا جو اس کا نہیں ہے ۱۲ منہ۔

حاصل ہے۔ اگرچہ آپ اللہ اسب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ (ذکر فی جزء لامالی ان صل تطاف عن صل بن صالح حمد انج

فَالْكُرُهُ: الرَّعِبِد لِيتِ وقت روح كاجسم سے تعلق ہو بھی گیا ہو تو بھی احکام روح ہی۔
غالب ہیں۔ ای لئے اس روایت کو نور کی کیفیات میں لانا مناسب خیال کیا۔ او پر جبیج
کی روایت میں آدم النظینی سے پہلے آپ النظیمی سے عہد لیا جانا ذکر کیا گیا ہے اور اس روایت میں عہد "اکمنٹ برِّ بِکُمْ" آوم النظیمیٰ کی پیدائش کے بعد لیا جانا معلوم ہو ہے۔ ممکن ہے وہ عہد نبوت کا عہد ہوجو کسی دو مرے کی شرکت کے بغیر (لیا گیا) ہوجیہ کہ اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔

سالوس روایت: جب آپ این تبوک سے مدینہ طیبہ والیس تشریف لائے۔
حضرت عباس دینے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت و بیجئے کہ میں آپ تعریف میں آپ تعریف میں کھے (اشعار کہوں۔ (چونکہ حضور این کی تعریف خود طاعت ہے اس لئے تعریف نود طاعت ہے اس لئے آپ تین کے دارشاد فرمایا: کہو۔ اللہ تعالی تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے۔ انہو کے آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے ۔

من قبلها طبت في الظلال وفي ثم هبطت البلاد لا بشر بل نطفة تركب السفين وقد تنقل من صالب الى رحم وردت نار الخليل مكتما حتى حتوى بيتك المهيمن من وائت لما . ولدت اشرقت فنحن في ذلك الضياء وفي النور

مستودع حيث يخصف الور انت ولا مضغة ولا ع الجم نسر او اهله الغر اذا مضى عالم بداط فى صلبه انت كيف يحت خندف علياء تحتها النا الارض وضاء ت بنورك الا سبل الرشاد نخت چوسی روایت: شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ اللہ علیہ عض کیا: یارسول اللہ اللہ اللہ عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کب نی بنائے گئے؟ آپ اللہ اللہ! جس وقت آدم النظین روح اور جسم کے درمیان سے ۔ اس وقت مجھ سے (نبوت کا) عہد لیا گیا تھا۔ کما قال تعالٰی وَ اِذْا خَذْنَاهِنَ النّبِینَ هِیْدُاقَهُمْ وَهِنْكُ وَهِنْ نُوْح۔

(رواه ابن معدمن جابر جعفی کماذکره ابن رجب)

با نجوس روابت: حضرت علی رفیان سے روایت ہے کہ نی بھی نے فرمایا: میں

آدم التیلین کے بیدا ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے پروردگارے حضور میں ایک نورد کھانے از کرنی روایات احکام بن القطاف)

ال عدد (لینی چوده ہزار) میں کم کی نفی ہے زیادتی کی نہیں لیں اگر زیادتی کی اس اگر زیادتی کی دوایت نظر آئے تو اس میں شبہ نہ کیا جائے اور اس عدد (چودہ ہزار) کوذکر کرنا شاید کسی خاص مٹرورت کی وجہ سے ہو۔

 تك كداى سلسله مين) آب خليل كي آك مين بھى تشريف فرما ہوئے۔ كيونكه آپ ان كى صلب (پيشه) ميں چھيے ہوئے تھے تو وہ آگ ميں كيے جلتے (پھر آگے اس طرح آپ منتقل ہوتے رہے) بہال تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ (آپ کی فضیلت بر) گواہ ہے۔خندف کی اولاد میں سے ایک بلند چوٹی (خاندان بنی ہم) پر جا کر ٹھہر گیا۔جس کے ینچے اور حلقے (لینی دو سرے خاندان در میانی حلقوں کی طرح) نتھے (خندف آپ کے دور کے دادامدرکہ بن الیاس کی والدہ کا لقب ہے لیعنی ان کی اولاد میں ہے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں کا آپس میں ایساتعلّق تھا جیسے بہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کی چوٹی کے درمیانی درجوں میں ہوتا ہے۔اور نطق لینی درمیانی صلقے کی قید سے اس طرف اشارہ ہے کہ خندف کی اولاد کے علاوہ کو خندف کے سامنے پنچے کا ایسا تعلّق ہے جیسا کہ بہاڑ کے درجوں میں اوپر کے درجے کا نیچے کے درجے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے (لینی خندف کی اولاد بہاڑ کا اونچائی والاحصہ ہے اور ہاتی ان کے علاوہ بہاڑ کے نیچے کا حصہ ہیں) اور آپ جب پیدا ہوئے توز مین روش ہو گئی اور آپ کے نور ے آفاق منور ہوگئے۔ ہم ای روشنی اور اس نور سے ہدایت کے رستوں کی مسافت طے کردہے ہیں۔

#### ومن القصيدة

 ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سایہ میں اور خوشحالی میں تھے اور ود لعت گاہ میں تھے جہال (جنت کے درختوں کے) ہے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے(لیعنی آپ آدم الطَيْعَالَا كى بين سن عقد آدم الطَيْعَالَة زمين برآنے سے پہلے جب جنت ك سالوں میں تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے (ود بیت گاہ سے مراد بھی پیٹھ ہے جیسا کہ فمستقرومستودع کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے۔اور پتے کا جوڑنا اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ آدم السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھالیاجس کی وجہ سے جنّت کا لباس اتر گیا تو درختوں کے ہے ملاملا کربدن ڈھانکتے تھے (لیعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے) اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے۔اس وقت آپ نہ بشرتھے اور نہ مضغہ (گوشت کالوتھڑا) اور نہ علق (جماہواخون) کیونکہ بیہ حالتیں جنین کے بہت قريب موتى بين اورزين پر اترتے وقت آپ عظی جنین نبیں تھے۔ آپ عظی صفرت آدم العَلِيكُالا كے ذریعہ زمین پر اترے - غرض آپ نہ بشرِ تھے نہ علقہ نہ مضغہ) بلكه (باپ دادؤل کی چیڑھ میں) صرف ایک پانی کا مادہ تھے۔وہ مادہ کشتی (نوح ) میں بھی سوار تھا۔ال وقت نسر (بت) اور ال کے ماننے والول (لینی قوم نوح) کا بیہ حال تھا کہ غرق كرنے والا طوفان ال كے مرول پر بہنچا ہوا تھا۔ ليني نوح السيني بكر ك ذريعه وه ماده کشتی میں سوار تھا۔ مولانا جائ نے ای صفحون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ زجودش کرنگشتی راہ مفتوح بجودی کے رسیدے کشتی نوح ترجمه: "أكر الله تعالى كى سخاوت سے راسته نه كھلتا (تو) نوح العَلَيْ إِلَى كشتى جودى بياڑ تك كيم پينجي."

اور وہ مادہ (ای طرح واسطہ در واسطہ) ایک پیٹھ سے دوسرے رحم تک منتقل ہوتا رہا۔ جب ایک عالم گزر جاتا تھا دوسرا عالم شروع ہوجاتا تھا (لیعنی وہ مادہ باپ داداؤں کے مختلف سلسلہ اور طبقات میں باری باری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا بیہاں تعالی نے فرمایا: اے آدم! تم سے ہو حقیقت میں وہ میرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ (اے آدم!) اگر محمد الله نی معفرت کر دی۔ (اے آدم!) اگر محمد الله نی مدیث میں یہ زیادتی بھی ہے کہ (تن تعالی نے فرمایا) وہ تمہاری اولاد میں سے آخری ہیں۔

(رواه البيه في ولائله عن عبد الرحمن قال انه متفرد فيه درواه الحاكم وصححه والطبراني زاد فيه بلفظ ذكر)

تعیسری روایت: حضرت آدم القلیکالا نے جب حضرت حوا علیها السلام سے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ آدم القلیکالا نے دعاکی: اے رب! شان کو (مہر میں) کیا چیزدوں؟ ارشاد ہوا: اے آدم! میرے حبیب محد بن عبدالله (علیہ) پر بیس مرتبہ درود بھیجو۔ چانچہ انہوں نے ایسائی کیا۔

چو تھی روابیت: حضرت عرباض بن ساریہ رفظی سے روابیت ہے کہ رسول اللہ فظی روابیت ہے کہ رسول اللہ فظی نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم النظی کی دعا کا مصداق (تنیجہ) ہوں اور عیسی النظی نے فرمایا: میں آخری نبی کی خوشنجری (دی تھی میں وہی) ہوں۔

(رواه احمد والبنزار والطبراني والبيبق عن عرياض بن ساريه)

فالكره: اس مين دوآيون كمضمون كى طرف اشاره ب-

يَهِلى آيت: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِتَنَا أُمَّةً مَّسْلِمَةً لَّكَ إِلَى قوله تعالَى رَبْنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ الْخ-

قوله تعالٰی رَبناؤا اَبْعَثْ فِیْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ النحدوسری آیت: یُبنی إِسْوَائِیْلَ إِنِیْ رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدَقًا لِمَابَیْنَ یَدَیّ
مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّرُا بِرَسُولِ یّاتی مِنْ بَعْدِی آسُمهٔ آخمهُ لیمی بهی آیت میں ابراہیم التَّلِیّ اللهٔ اور اسائیل التَلِیّ اللهٔ کی دعا ہے کہ ہماری اولاد میں ایک فرما نبرداروں کی جماعت پیرا کریں اور اس جماعت میں ایک ایسا پیغیر بھیجیں اس سے مراد رسول

# -- دوسری فصل -انبیائے سابقین میں آپ ایک ظاہر انبیائے سابقین میں آپ ایک ظاہر ہونے کے بیان میں

جہلی روابیت: حضرت آدم الطینی نے رسول الله طینی کامبارک نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ الله نتحالی نے حضرت آدم الطینی سے فرمایا: اگر محد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ (رواوالحاکم وصحہ)

فَالْكُرُهُ: الى ت آدم القَلِينَ بِرآبِ وَاللَّهُ كَي فَضِيلت ظاهر بـ

ووسمری روایت ہے کہ رسول اللہ قبال نے ارشاد فرمایا: جب آدم النظاف النظاب فی جہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ قبالی نے ارشاد فرمایا: جب آدم النظافی ہے (بھول کی دجہ ہے) خطابہ وگئ تو انہوں نے (اللہ تعالی کے درباریس) عرض کیا: اے اللہ! میں آپ سے محمد فیلی کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ (آپ) میری معفرت کر دیجئے۔ توحی تعالی نے ارشاد فرمایا: اے آدم! ہم نے محمد فیلی کو کیے بچانا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے ان کو بیدا بھی نو میں کیا۔ صفرت آدم النظی نے عرض کیا: اے ربا ایس نے اس طرح سے بچانا کہ جب آپ نے محمد کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی) روح میرے اندر بھوئی، بھر میں نے جب سراٹھایا توعرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا الاً اللہ الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ کی اس سے میں نے بچان لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ کی اس سے میں نے بچان لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ الیے ، یہ شخص کا نام ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ بیارا ہوگا۔ تی

تذكرة الحبيب

سالوس روایت: حضرت عبدالله بن سلام دین سام دوایت ہے کہ توریت میں محر اللظ کی ان صفات کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسی العَلَيْن آپ کے ساتھ مدفون ہول کے -(مشکوة عن التربذي عن عبدالله بن سلام)

و الرام : آخرى تين روايتوں كے راوى بہلى آسانى كتابول كے عالم بيں۔ يہلے اور آخری صحافی ہیں اور در میانی تابعی ہیں۔ بعض آیات بھی ان روایات کے ہم عنی ہیں۔ چنانچه دو آیتون کامضمون تو اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے۔ تين آيتين ذكر كي جاتي ہيں۔

تیسری آیت: سورة اعراف میں الله تعالی نے فرمایا: جو اوگ رسول نبی ای کی پیروی كرتے بيں ان كاذكر توراۃ اور انجيل ميں اس طرح لكھا ہوا پاتے ہيں كہ وہ ان كونيك كام بتأتيل ك، برى بات منع كريں ك، پاك وصاف چيزوں كو ان كے لئے طال کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے اور جو احکام بہت سخت نتھے۔ان کوروک

چوسی آیت: سورة فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ال کے ساتھ ہیں ان میں الیمی صفات ہیں اور توریت و انجیل میں ان کی الیمی الیمی صفات

پانچویں آیت: سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب (لیعنی قرآن) آئی اور وہ لوگ اس کے آنے ے پہلے (لیعنی بعثت سے پہلے) کفار (لیعنی مشرکین) کے مقابلہ میں آپ کے وسیلے سے فتح كى دعاكياكرتے تھے يا ان كوآپ على كآنے كى خردياكرتے تھے۔ توجب ان کے پاس جانی پہچانی چیز پہنچی (لیعنی قرآن وصاحب قرآن) تووہ اس کے منکر ہوگئے۔ 

اولاديس سے ہول-اور دوسرى آيت ميں عيسى العَلَيْ كا قول نقل فرمايا كه ميں بشارت دینے والاہوں ایک پینمبر کی جومیرے بعد آئیں گے جن کانام احمد ہوگا۔

يا يوس روايت: حضرت عبدالله بن عمروبن العاص والله سے روايت م تورات میں آپ ایک کی یہ صفت کھی ہے،اے پینمبراہم نے تم کو اُمّت کے حال کا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اَن پڑھوں کی جماعت کے لئے بیاہ بنا کر بھیجاہے۔(اس سے مراد أمّت محمدیہ ہے جیسا کہ خود حضور ﷺ كاار شاوہ: ہم ایک أمی جماعت ہیں) آپ میرے بندے اور میرے پیفیریں۔ میں نے آپ کانام متوکل رکھا ہے نہ آپ بداخلاق ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے میں اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور بخش دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی صرف ای وقت وفات دیں گے جس وقت آپ کی برکت سے ٹیڑھے رائے لیتنی کفر کو درست لیتنی ایمان سے نہ بدل دیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگیس بیہاں تك كم ال كلمه كى بركت سے نه ديكھنے والى آئكھوں كو، نه سننے والے كانول كو اور بند دلول کونہ کھول دیں (مطلب بیہ ہے کہ جب تک دین حق خوب پھیل نہ جائے گااس وقت تك آب كى وفات نه موكى) - (مشكوة عن البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص)

بی روایت: حضرت کعب" توریت سے نقل کرتے ہیں کہ محدرسول اللہ میرے پہندیدہ بندے ہیں جوبرائی کابدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور در گزر فرماتے ہیں۔ مکہ ان کی ولادت کی جگہ ہے اور مدینہ ان کے ہجرت کی جگہ ہاور مرکز سلطنت ملک شام ہے۔(مشکوۃ والداری من کعب )

فَا رُكُرُهُ: چِنانچِه خلفاء راشدين كے بعد مركز سلطنت ملك شام بنا اور وہال سے اسلام کی خوب اشاعت ہو تی۔

#### \_\_\_ تىبىرى فصل \_\_\_\_ آپ ایس کی شرافت و نزاہت کے بیان میں

ارشاد فرمایا: میں محمر، عبداللہ کابیا اور عبدالطلب کالیتا ہوں۔اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں پیدا کیالینی انسان بنایا پھر انسان میں دو فرقے يداكة عرب اورجم مجھ كو اچھ فرقے ليني عرب ميں پيدا كيا پھر عرب ميں كئي قبيلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھ قبیلے میں پیدا کیا لیعنی قریش میں پھر قریش میں کئ خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاتم میں اس کئے میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں الخ (رواه الترندي عن عباس")

ووسرى روايت: صرت على الله على روايت ب كه ني الله في ارشاد فرمایا: میں نکاح سے بیدا ہوا ہول اور سفاح (لیعنی بدکاری) سے بیدا نبیس ہوا ہول۔ آدم التيسية السيسة في كرمير، والدين تك سفاح جابليت كاكونى حصد مجه كونبيس يهنجا الیتنی زمانه جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے باپ اور مائیں سب اس سے پاک دے بس میرے نب میں اس کاکوئی میل نہیں ہے)۔

(رواه الطيراني في اوسطه والوقعيم وابن عساكر، كذا في المواهب)

سيسرى روايت: صرت ابن عبال نظيمة سے روايت ہے كم حضور الليان ارشاد فرمایا: میرے بزرگول میں سے بھی کوئی مرد وعورت سفاح (بینی بد کاری) کے

مہل کتب سے حاصل ہو چکا تھا اس ہے آپ والی کا کہلی کتابوں میں ہونامعلوم ہوا اس پیچان کوسورة بقره کی ایک آیت میں اس طرح فرمایا ہے۔ یعوفونه کما یعوفون ابناء هم۔ ترجمہ: "جن لوگوں کوہم نے کتاب (لینی توراۃ واجیل) دی ہے وہ اوگ رسول الله ( الله اليا ( اليا ( اليا ( اليه شك وشبه ) پهچانة بين جس طرح اليخ بينول كو (ان كي صورت سے) پیچانے ہیں۔"

#### ومن القصيده

وَلَمْ يُدَا نُوْهُ فِيْ عَلْمٍ وَّلاَ كَرَمِ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَتِهِ الْحِكَمِ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِا لُخَلْقِ كُلِّهِمْ

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِي خَلْقِ وَّفِي خُلْقِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا

 حضرت رسول الله والمنظمة المسال صورت وميرت مين تمام انبياء عليهم السلام = بڑھے ہوئے بیں اور وہ سب حضرات آپ سے علم وکرم میں برابری نہیں رکھے۔

🗗 تمام انبیاء علیهم السلام حضرت رسول الله ﷺ کے طالب ہیں۔ جیسے چلو دریا سے پانی کا طلب ہوتا ہے (ایسے ہی تمام انبیاء کرام آپ کے دریائے معرفت کے طالب ہیں) اور جس طرح چوسناخوب برنسے والی بارش کاطالب ہوتاہے، (اس طرح تمام انبیاء كرام آپ كے علم كى موسلادھاربارش كے طالب ہيں)۔

تام انبیاء کرام آپ کے سامنے اعلی مرتبے پر کھڑے ہیں اور ان کی حد آپ کے علم کے مقابلے میں نقطہ کی طرح ہے اور آپ کی حکمتوں کے مقابلے میں اعراب کی طرح

#### من الروض

اكْرِمْ بِهِ نَسَبًا طَابَتْ عَنَاصِرُهُ أَصْلاً وَقَرْعًا وَقَدْ سَادَتْ بِهِ الْبَشَرُ مُطَهَّرٌ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَشُونُهُ قَطُّ لاَ نَفْضٌ وَلاَ كَذْرُ يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانْتِ بِهِ الْعُصُو

آپ ﷺ کانسب کیاباکرامت ہے کہ اس کے اجزاء پاکیزہ بیں اصل ہے بھی اور فرع سے بھی اور آپ ﷺ کی وجہ سے انسانیت کو شرف حاصل ہوگیا۔

وہ نسب جاہلیت کے ہرنسب سے پاک ہے اور اس میں نقص ویل کی ملاوث نہیں ہوتی ہے۔

اے پرورد گار بیشہ بیشہ ورود اور سلام بھیجے اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کو زینت حاصل ہوگئی۔



کے نہیں ملے (بھی کامطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو مثلاً حمل ہی نہ ہوں کے نسب اصول مرد وعورت مثلاً حمل ہی بنا نکاح نہیں ہوئی لیتنی آپ کے سب اصول مرد وعورت ہیں ہی بند برے کام سے پاک رہے ) اللہ تعالی مجھ کو بیشہ پاکیزہ پیٹھوں سے پاک ار حام میں پاک وصاف کر کے منتقل کرتا رہا جب بھی دوشعبے ہوئے (جیسے عرب و مجم بھر قریش و غیر قریش و غیر قریش و علی ہذا) میں بہترین شعبہ میں رہا۔ گذافی المواهب۔

(رواہ الدهیم عن ابن عباس مرفوعا)
جو تھی روابیت: حضرت عائشہ دی گھنے رسول اللہ دیکھی کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جبریل النظی نے ارشاد فرمایا: میں تمام مشارق ومغارب میں پھرا۔ میں نے کوئی شخص محد النظی اور کوئی خاندان بی ہاتم سے افضل نہیں دیکھا۔

(رواه الوقيم في ولائك كذارواه الطبراني في الادسط ومحد ابن حجر متنه كذا في المواهب)

فَالْكُرُونَ : حضرت جبريل السَّلِيكُ إِلَى السَّلِيكُ إِلَى السَّلِيكُ إِلَى السَّلِيكُ إِلَى السَّلِيكُ إِلَى السَّلِيكُ السَّلُ السَّلِيكُ السَلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيلِيكُ السَّلِيكُ السَلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيلِيلِ السَّلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيكُ السَّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ ال

آفاقہا گر دیوہ ام مہر بتال ورزیدہ ام بسیار خوبال دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

ترجمہ: "میں اطراف عالم میں گھو ماہوں اور بہت محبوب بنائے ہیں، میں نے بہت سے حسین دیکھے ہیں لیکن تو کوئی اور چیز ہے۔(لیعنی تجھ جیسا کوئی نہیں)"

پانچوس روایت: واثلہ بن الاسقع نظر کے سروی ہے کہ بین نے رسول اللہ بھی کو بین کے دسول اللہ بھی کو یہ فرماتے سنا: اللہ تعالی نے اسامیل القینی کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بی ہائم کو اور بنی ہائم میں سے بھے کو منتخب کیا۔ اور ترفری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم القینی کی اولاد میں سے منتخب کیا۔ اور ترفری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم القینی کی اولاد میں سے اسامیل القینی کی کو فتخب کیا۔ (رواہ سلم عن واٹلہ بن الاسقی)

پاس سے گزرے جو یہودی ہوگئ تھی اور سابقہ کتب پڑھی ہوئی تھی اس کو فاطمہ ختعمیہ کہتے نتھے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کہتے نتھے۔ اس نے عبداللہ کے چہرہ میں نور نبوت دیکھ کر عبداللہ کو اپنی طرف (نکاح کے لئے )بلایاً مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ (کذافی المواہب)

تغیسری روایت: جب ابر به بادشاہ اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کوڈھانے کے لئے
مکہ برچڑھائی کی۔ عبد المطلب قریش کے چند آدمی ساتھ لے کر جبل بنیر پرچڑھے۔
اس دقت نور مبارک عبد المطلب کی بیشانی میں چاند کی طرح گول ظاہر ہوا، اور خوب
روشن ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر
قریش سے کہا: اب چلو، اس نور کا میری بیشانی میں اس طرح چکنا اس بات کی دلیل
ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔

عبدالمطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کے لوگ بگر کر لے گئے تھے۔ عبدالمطلب ان کو واپس لینے کے لئے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے ان کی صورت دیکھتے ہی ان کی حوب کے چہرے پر جو نور شریف کی عظمت وہیبت نمایاں تھی اس کی وجہ سے ان کی خوب تعظیم کی، تخت سے اتر آیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ غرض یہ کہ نور مبارک کی ایسی عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے باوشاہ بھی ڈرجاتے تھے اور خوب عزت واحرام کرتے عظمت تھی کہ اس کی ہیبت سے باوشاہ بھی ڈرجاتے تھے اور خوب عزت واحرام کرتے سے۔

#### من الروض

مَا فِيْهِ إِلاَّ هُمَامٌ قَدُ سَمَاعِظَمًا اَوْسَيِّدٌ نَحْوَ فِعْلِ الْخَيْرِ مُبْتَدِرٌ حَتَّى بَدَا مُشْرِقًا مِنْ وَالِدَيْهِ وَقَدُ تَجَمَّلَتْ بِجُلاَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

🕡 آپ ﷺ کے سلسلہ نسب میں سب بڑے ہی بڑے ہیں جوعظمت میں شان عالی

#### ۔۔۔ چوتھی فصل۔ آپ طِی کے والد ماجد اور جد امجد میں آپ طِی کے نور مبارک کے بچھ آثار ظاہر ہونے کے بیان میں

مہلی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نور مبارک جب عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہوگئے تو ایک دن حطیم میں سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سمرمہ لگا ہوا ہے، سمر میں تیل پڑا ہوا ہے اور حسن و جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا ہمال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کو سخت حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں یہ کس نے کیا جب ان کے والد ان کا ہاتھ بگڑ کر قریش کے کا ہنوں کے باس نے جوان کو تکاح کا تھم واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا: آسانوں کے رب نے اس نوجوان کو تکاح کا تھم فرمایا ہے۔

چنانچہ انہوں نے پہلے قیلہ سے نکاح کیا اور ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا۔ وہ آپ کے والد ماجد عبد اللہ کے ساتھ حاملہ ہوگئیں۔ عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ عِنْ کانور ائن کی بیٹانی میں چمکتا تھا۔ جب قریش مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ عِنْ کر جبل شیر کی طرف جاتے اور اان کے ذریعہ میں قبط ہوتا تھا تو عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شیر کی طرف جاتے اور اان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کو تلاش کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نور محمدی عِنْ کی برکت سے خوب بارش فرماتے تھا الح ۔ (کذافی المواہب)

دوسمری روایت ہے کہ جب عبداللہ کونکاح کے لئے لے کر گئے تو ایک کاہند کے عبداللہ کونکاح کے لئے لے کر گئے تو ایک کاہند کے

-- پانچویں فصل --آپ ﷺ کے والدہ ماجدہ کے بطن میں قرار پانے کی بر کات کے بیان میں

مهم روایت: آب بینی کی والده ماجده حضرت آمند بنت و بهب سے روایت ہے کہ جب آپ بینی میں آئے تو ان کوخواب میں بشارت دی گئی، "تم اس اُمت کہ جب آپ بینی مال میں آئے تو ان کوخواب میں بشارت دی گئی، "تم اس اُمت کے سروار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہوجب وہ پیدا ہوں تو بول کہنا اُعِیْدُهُ بِالْوَاحِدِمِنْ شَرِّ کُلِ حَاسِدِ اور ان کانام محمدر کھنا"۔ (کذائی سیرة ابن بشام)

ووسمری روایت: حمل کے وقت آپ ایک کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھاجس میں شام کے شہر بصری کے محل ان کو نظر آئے۔(کذانی سیرۃ ابن مشام)

تنسری روایت: آپ ایک والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے (کسی عورت کا) کوئی حمل آپ سے زیادہ تیز اور آسان ہو نہیں دیکھا۔(کذافی سیرۃ ابن ہشام)

گارائی اسلب یہ ہے کہ حضور بھی کے برابر بھی نہ تھا۔ اس عبارت میں برابر ہوئی کے برابر بھی نہ تھا۔ اس عبارت میں برابر ہوئی کے بھی نفی ہے۔ تیز کامطلب یہ ہے کہ مشکل نہ تھا اور آسان تھا کامطلب یہ ہے کہ مشکل نہ تھا اور آسان تھا کامطلب یہ ہے کہ اس میں کسی تسم کی تکلیف متلی ہستی یا بھوک نہ لگناوغیرہ نہ تھا۔ شامہ میں ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے: ایسا بوجھ ہواجس کی شکایت عور توں

رکھتے ہیں یا ایسے سردار ہیں کہ وہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔

السی سمال تک کہ آپ روشن ہو کر اپنے والدین سے ظاہر ہوئے اور حالت بیہ تھی کہ

آپ ﷺ کی روشنیوں کے انوار سے سورج چاند صاحب جمال ہوگئے تھے۔



#### \_\_ چھٹی فصل \_\_ ولادت شریفہ کے وقت پیش آنے والے واقعات کے بیان میں

کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لینی نبی بھی میرے ہیں: آمنہ بنت وہب (آپ بھی کی والدہ ماجدہ) فرماتی ہیں: جب آپ لینی نبی بھی میرے ہیئے سے جدا ہوئے تو آپ بھی کے ساتھ ایک نور نکلاجس سے مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہوگیا پھر آپ بھی زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیئے ہوئے تھے۔ آپ بھی نے فاک کی شھی بھری اور آسان کی طرف سراشھا کر دیکھا۔ (کذائی المواہب) فاکر ہے: "اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محل و کھے۔" حضور بھی نے آئی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد والدہ نے شام کے محل و کھے۔" حضور بھی نے آئی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا رو یاءامی النبی رات ترجمہ: یہ میری والدہ کا خواب ہے جو انہوں نے دیکھا تھا اور اس میں یہ بھی آپ کا ارشاد ہو کذا امھات الانبیاء یوین لیخی انبیاء علیم السلام کی مائیں ایبا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ (اخرجہ احمد والبزار والطبرائی والحام والیہ قائم والیہ والیہ

ووسمری روایت: عثمان ثقفیہ جن کانام فاطمہ بندہ عبداللہ ہے روایت کرتی بیں کہ جب آپ ﷺ کی ولاوت شریفہ کاوقت آیا تو آپ ﷺ کے پیدا ہونے کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہوگیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے سے کی تھی۔حافظ الولغیم نے کہا: لوجھ ابتداءً علوق (لینی حمل) میں تھا بھر سارے وقت آسانی ہوگئی تھی ہرحال میں بید حمل عادت معروف سے خلاف تھا اہ۔

#### من الروض



فُالْكُرِهِ ! ان واقعات میں فارس اور شام کی سلطنت کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ والتُداعكم-

ولاوت كابتدائى زماتے مل كلام فرمايا - (كذافى المواجب)

مجھٹی روایت: حضرت حیان بن ثابت رضیطی فرماتے ہیں میں سات آٹھ سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چل ناشروع كيا: اے يہودكى جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ ميں ان كى باتيں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا: تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا: آج شب احمد (ﷺ) کاوہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ يدا بون والے تفطاوع موكيا ب-(رواه أبيبق والوقيم كذافي المواجب)

محربن اسحاق صاحب السير كہتے ہيں: ميں نے حسان بن ثابت كے لوتے سعيد ے بوچھا: جب حضور ﷺ مدینہ طعیبہ تشریف لائے توحسان بن ثابت رضی کی عمر کیا تھی انہوں نے فرمایا: ساٹھ سال تھی اور حضور عظی تربین سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں تو اس حساب سے حسان بن ثابت (حضور علی سے سات سال عمر عیل زیادہ ہوئے تو انہوں)نے یہودی کایہ مقولہ سات سال کی عمر میں سنا تھا۔

سألوس روابيت: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت كيا گيا ہے: ايك يبودي مكه ميں آيا تھا۔جس شب حضور ﷺ بيدا ہوئے اس نے كہا: اے قريش كي جماعت إكيا آج شب تم ميں كوئى بچه پيدا ہوا ہے؟ انہوں نے كہا: ہميں تومعلوم نہیں۔ کہنے لگا! ویکھو کیونکہ آج کی شب اس اُمت کانبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے۔ (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنانچہ قرایش نے اس کے پاس سے جا کر محقیق کیا تو خبر ملی: عبداللہ بن عبدالطلب کے ہال ایک لڑکا پیدا

ال قدر قربیب آگئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑی گے۔(رواہ البیبی کذا فی المواہب) تيسرى روايت: عبد الرحمن بن عوف رضيطه انى والده شفاس روايت كرت یں کہ جب آپ ای پیدا ہوئے تو آپ ایک کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ ویک اواز نکی تویس نے ایک کہنے والے کوسنا: رحمک الله (لیعنی اے محمد علی آپ پر الله تعالی کی رحمت ہو) شفا کہتی ہیں: تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہوگئی بہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے پھر میں نے آپ کو دورھ دیا (یعنی اپنانہیں بلکہ آپ کی والدہ کاکیوں کہ شفاء کو کسی نے دورھ پلانے والیول میں ذکر نہیں کیا) اور لٹا دیا تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی: مجھ پر تاریکی، رعب اور لرزہ چھاگیا اور آپ ﷺ میری نظرے غائب ہوگئے۔ میں نے ایک کہنے والے کوسنا: ان کو کہال لے گئے تھے جواب دینے والے نے کہا: مشرق کی طرف۔وہ كہتى ہيں: اس واقعہ كى عظمت متنقل ميرے دل ميں رہى يہال تك كمالله تعالى نے آب الله المعوث فرمايا من اول اسلام لاتے والوں من سے ہوئی - (كذافي المواہب) الكُورُ الله مشرق كے ذكر سے مغرب كى نفى نہيں ہوئى دوسرى روايت يس مغارب بھى آیاہے۔ کمافی الشمامة شاید اس روایت میں مشرق کی فضیلت کی وجہ ہے اس کوؤکر کیا گیاہے کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے جیسا کہ والصافات کے شروع مل رب الشارق فرمايا كياب

چو می روایت: آپ ایک کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کئے گئے ہیں۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آجانا اور اس سے چودہ کنگروں کا گریزنا، اور بحیرہ طبریہ کا فورًا خشک ہوجانا۔ اور فارس کے آتش کدہ کا بھے جاناجو ایک ہزار سال ہے متنقل روش تھا بھی نہ بجھتا تھا۔

(رواه البيبيقي والونعيم والخرائطي في الهوا تف، وابن عساكر كذا في الموامب)

تذكرة الحبيب

ے (کہ اس وقت واضح نشانیاں ہکثرت ظاہر ہوئیں اور بھی دوسری باتوں سے سمجھ لیا کہ وہ لوگ ڈرائے گئے ہیں (آپ کی ولادت کی وجہ سے) ان کی سلطنت کے زوال اور مصائب کے بیش آنے کا زمانہ قریب آگیاہے۔

ورنوشیروال کامحل بوقت ولادت باسعادت بحالت شکستگی ایسا پاش بوگیا جیسے 🕝 لشكر كسري كويهرا كثهابونا نصيب نه موا-

و آپ ﷺ کی پیدائش کے وقت مجوس کی آگ جو ہزار سال سے روشن تھی افسوس کی وجہ سے بچھ گئ اور نہر فرات الیبی حیران اور بے خود ہوئی کہ اپنا بہاؤ چھوڑ کر ساوہ (جگہ کا نام ہے اس) کے نیچ کی زمین میں بہنے گی۔

@ اور ساوہ کے لوگوں کو اس بات نے ممگین کیا کہ ان کے دریا کایانی خشک ہو گیا اور بیاس کی حالت میں ان کے دریا پر آنے والا ناکام لوٹایا گیا۔

🗗 گویا کہ آگ کوغم کی وجہ سے پانی کی تری والی صفت حاصل ہوگئی اور پانی کو آگ والحاصفت

 اور جنّات آپ کے آنے کی آوازیں لگارہے ہیں اور آپ کے انوار ظاہر ہورہے میں اور حق باطنی (جیے نوروغیرہ کاظاہر ہونا) اور ظاہر کی باتوں (جیے غیب سے آپ ك آف ك آوازول كا آنا) ظاهر مورباب-

ان ہے آپ کے آنے کی خوشخبریاں نہ سیں گئیں اور ڈرائے والی بکل ان ہے نہ ويليهي تي\_

اور حیرت اس بات پرہے کہ ان کایہ اندھا اور بہرہ پن ان کے کاہنوں کے اپن توم کویہ خبردینے کے بعد اہوا کہ ان کا ٹیڑھا دمین اب باقی نہیں رہے گا۔

🗗 آسان کے اطراف میں آگ کے شعلہ کو دیکھنے کے بعد جوجنات کو مارے جاتے میں زمین پر بتوں کے منہ کے بل گرنے کی طرح (سیدهی راہ سے اندھے بہرے (-25-92

مواہے۔وہ يمودى آپ الله كى والدہ كى پاس آيا۔ انہوں نے آپ الله كو ال لوكول کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی توبے ہوش ہو کر گریڑا اور کہنے لگا: بنی اسرائیل سے نبوۃ رخصت ہوئی، اے قریش کی جماعت! سن لوواللہ! یہ تم پر اليے غالب ہوں گے كه مشرق اور مغرب ميں ان كى (شهرت) كى خبر كيل جائے گا۔ (رواه ليعقوب بن سفيان بإسناد حسن هذا في فتح الباري كذا في المواجب)

#### من القصيرة

اَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبٍ عُنْصُرِهِ يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ يَوْمًا تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُوْسُ انَّهُمْ قَدْ أَنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَم وَبَاتَ أَيُوانُ كِسْرِىٰ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَّمْلِ أَصْحَابِ كِسْرِي غَيْرِ مُلْتَئِم وَالنَّارُ خَامِدُةُ الْأَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهُرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَم وَسَآءَ سَاوَةً أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ جِيْنَ ظُمِيْ كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلِ حُزْنًا وَّبِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ ضَرَم وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنُوَارُ سَاطِعَةً وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَّمِنْ كَلِم عَمُوْا وَصَمُّوا فَإِعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ تُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الْإِنْذَارِ لَمْ تُشَم مِنْ بَغْدِ مَا ٱلْحَبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ بِأَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعَوَّجَ لَمْ يَقُمِ وَبَعْدَ مَا عَايَتُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهْبٍ مُنْقَضَّةً وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَم يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

● آپ کی والادت نے (غیبی باتوں اور بڑی اور بڑی کرامتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ ے آپ کی عمدگی، لطافت اور اصل مبارک کی طہارت کوظاہر کر دیا اے قوم اے خوشبوتم آواآب كحسن كابتداء اور انتهاء كي خولي كود كيمو-

🗗 آپ کی پیدائش کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اہل فارس نے اپی فراست

۴۸\_\_\_\_

#### -- آٹھویں فصل --آپ ﷺ کے بچین کے چند واقعات کے بیان میں

مہا روابیت: ابن شنخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گھوارہ (لیعنی جھولا) فرشتوں کے ہلانے کی وجہ سے ہلا کرتا تھا۔ (کذافی الواہب)

دوسمری رواست: حضرت علیمہ کہتی ہیں: انہوں نے جب آپ الله کا دودھ چھڑایا تو آپ الله وہ یہ تھی الله چھڑایا تو آپ الله نے دودھ چھوڑتے ہی سب سے پہلے جوبات فرمائی وہ یہ تھی الله اکبر کبیر او الحمدالله کشیر او سبحان الله بکر ةو اصیلا ۔ جب آپ الله ذرا سمجھدار ہوئے توبا ہر تشریف لے جاتے اور لڑکول کو کھیلتا ویکھتے مگر ان سے علیم ہ درہ والین کھیل میں شریک نہ ہوتے )۔ (رواہ تیبق وابن عمار عن ابن عباس کذانی المواہب)

#### -- ساتویں فصل --آپ طِیْنِیکی پیدائش کے دن، مہینہ، سال، وقت اور عبان میں عبان میں

ون و تاریخ: سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ آٹھویں یابار ہویں ہے۔ (کذافی الشمامہ)

مهينه أسب كااتفاق ٢ كه ربيج الاول تقا

سمال: سب کا اتفاق ہے کہ عام الفیل تھا (جس سال اصحاب الفیل ہلاک کئے گئے) بقول سہملی اس قصہ سے بچاس دن بعد اور بعض نے بچین دن بعد کہا ہے۔

(قاله الدمياطى كذافى الشمامة) وفت بيد الشن المعضف في الشمامة) الشمامة) بعض في رات اور بعض في ون كاوقت كها به (قاله الزركشي) بعض في طلوع فجر كها به - (كذافى الشمامة)

مقام بیداکش: بعض کے نزدیک مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کے نزدیک شعب (گھائی) میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک ردم میں پیدا ہوئے اور بعض کے نزدیک عسفان میں پیدا ہوئے۔(گذافی الشمامة لمن المواہب)

#### منالروض

 چوھی روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اطائف ہے) قبیلہ بن سعد کی عور تول کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تاہش میں مکہ آئی۔(اس قبیلہ کا بی کام تھا) اس سال سخت قبط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا گرا تنادودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھراس کے چلانے سے نیند نہ آئی۔ نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش (دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، رسول ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کے گدھے کے لئے ادبا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے) پر سوار تھی جو انہائی لاغری کی دجہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا ہمسفر بھی اس سے نگ آگئے تھے۔ ہم مکہ آئے تورسول اللہ بھی کو جو عورت دیکھتی اور نوم حلیمہ کو دودھ کی کی کی وجہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ ہوتی اور ادھ حلیمہ کو دودھ کی کی کی وجہ سے کوئی بچہ نہ ملا) میں نے اپنے شوہرسے کہا: یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی جاؤں میں تو اس بیتی بچہ ہی کو لے آئی ہوں۔ شوہرنے کہا کہ بہترہے۔ شاید اللہ تعالی جاؤں میں تو اس بیتی بچہ ہی کو لے آئی ہوں۔ شوہرنے کہا کہ بہترہے۔ شاید اللہ تعالی جاؤں میں تو اس بیتی بچہ ہی کو لے آئی ہوں۔ شوہرنے کہا کہ بہترہے۔ شاید اللہ تعالی بے کوئی بچہ نہ ملی اس بھی کوئی کوئی کی دیکھ کی در سے کوئی بیتی ہی ہی ہی کوئی کوئی کے آئی ہوں۔ شوہرنے کہا کہ بہترہے۔ شاید اللہ تعالی بھی دیں۔ خوش میں آپ کی گوئی کے آئی۔

جب اپنی قیامگاہ پر آئی اور گود میں لے کر میں دودھ پانے بیٹھی تودودھ اس قدر آیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آرام سے پیا اور آرام سے سوگئے۔
میرے شوہر نے جب اونٹنی کوجا کے دیکھا تودودھ ہی دودھ بہ رہاتھا۔ غرض انہول نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیرہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔
اس سے پہلے سونا ملائی نہیں تھا۔ شوہر کہنے لگا: اے علیمہ! تو تو بڑی برکت والے بچہ کولائی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! جھ کو بھی ہی امید ہے پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں کولائی ہے۔ میں نے کہا: ہاں! جھ کو بھی ہی امید ہوئی، اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پیٹر نہ سمقی تھی۔ میری ہمسفر عور تیں تجب سے کہنے لگیں۔ حلیمہ! ذرا استہ چاویہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں۔ حلیمہ! ذرا استہ چاویہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں: بے

شکاس میں کوئی بات ہے۔ ہم اپنے گھر پہنچ تووہاں سخت قط تھا۔ میری بکریاں دودھ سے بھری تھیں اور دو مرول کو اپنے جانوروں میں سے ایک قطرہ تک دودھ نہ ملتا تھا۔
میری قوم کے لوگ اپنے چروا ہول سے کہتے: ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں گراس کے باوجود بھی ان کے جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے ہوئے ور میرے ہانور میرے ہانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے ہوئے ور کے جانور میں کے جانور کی غرض ہم برابر بھرے ہوئے اور میں نے آپ بھی کا کہ دوسال بورے ہوگئے اور میں نے آپ بھی کا دودھ چھڑایا۔

آپ اللہ وسال کی عمر میں خوب بڑے گئے گئے۔ پھر ہم آپ اللہ وآپ اللہ کی والدہ کے پاس الائے گرآپ اللہ کے کا رات کی وجد سے ہماراتی چاہتا تھا کہ آپ کھ والدہ سے امراد کرے اور مکہ میں وباء کے بہانے دن اور رہیں اس لئے آپ اللہ کی والدہ سے امراد کرے اور مکہ میں وباء کے بہانے سے پھرانے گھرلے آئے۔

چندہی مہینے بعد ایک بار آپ اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا: میرے قریشی بھائی کو ..... دوسفید کیڑوں والے آد میوں نے گر کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا۔ یس اس مال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے دیکھا کہ آپ کھڑے بیل مگررنگ (خوف سے) متغیر (بدلا ہوا) ہے۔ یس نے بوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ فرمایا دوشخص سفید کیڑے ہوئے گئے دھونڈ کر میں کیا تھا۔ ہم آپ ایس کی کو لٹایا اور بیٹ چاک کرے اس میں کھی ڈھونڈ کر منا کہ معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ ایس کی کھونڈ کر کے اس میں کی کھی ڈھونڈ کر کالا معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ ایس کی کھونڈ کر کے اس میں کیا تھا۔ ہم آپ ایس کی کھی کھر لے آئے۔

شوہر نے کہا: حلیمہ! اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے اس سے پہلے کہ بڑھ جائے
ان کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ میں ان کی والدہ کے پاس لے کرگئ۔وہ کہنے لگیں: تم تواس
کو اور رکھنا چاہتی تھیں بھر کیوں لے آئیں؟ میں نے کہا: اب خدا کے فضل سے ہوشیار
ہوگئے ہیں اور میں اپنی خدمت کر کھی خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لئے لائی ہوں۔

تذكرة الحبيب الله

محبّت ہوتی ہے اس کے نکالنے کے لئے تھا۔ دوسری مرتبہ اس کئے تھا کہ جوانی میں آپ کے دل میں ایسے کامول کی رغبت جوجوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہونے کا ذریعہ بنتی ہے نہ رہے۔اور تیسری مرتبہ آپ کے ول میں وحی کے برداشت كرنے كى قوت بيدا كرنے كے لئے تھا۔ چوتھى بار آپ كے دل ميں فرشتول ے عالم اور اللہ تعالیٰ کے مراتب کو دیکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لئے تھا۔

چھٹی روایت: آب ﷺ دائیں ببتان کا دودھ بیاکرتے اور بائیں ببتان کو اپنے رضاعی بھائی لیعنی حلیمہ کے بیٹے کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ اللظ کی طبیعت میں اتنا انصاف تھا۔ لڑکین میں آپ ایک نے بیشاب پاخانہ بھی اپنے کپڑوں میں نہیں کیا، بلکہ بیبتاب پاخانے کا وقت مقرر تھا۔ ای وقت جن لوگول کے پاس آپ ﷺ ہوتے آپ ایکا کو اٹھا کر لے جاتے اور بیشاب کرا کر لے آتے۔ بھی آپکاستر برہند ند ہوتا۔ الربهي كيرُا اتفاقًا اثمه جاتا توفرنة فورًاسترچه پادية - (كذا في تواريخ حبيب اله)

ایک بار حضور ﷺ نے خود اپنے بجین کاواقعہ بیان فرمایا: میں ایک بار بچوں کے ساته پقراٹھا کرلارہاتھاوہ سبانی کنگی اتار کر گردن پررکھتے تھے اور اس پر پقرر کھ کر لاتے تھے میں نے بھی ایسا کرنا چاہا (کیونکہ اتنے بچین میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعی طور پر اور عرف میں بھی اتنے چھوٹے بچے کا ایسا کرنا حیاء کے خلاف نہیں سمجھا حِاتا) اچانک (غیب سے زور سے ایک دھکالگا اور یہ آواز آئی: اپنی کنگی باندھو) میں نے فورًا بإنده لى اور كردن بر بقرلان شروع كت-(كذافى سرة ابن بشام)

ساتوس روایت: حلیمه بن عرفطه فرماتے بیں که میں مکه معظمه پہنچا تو اس وقت وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا: اے ابوطالب! چلو پانی کی دعا مانگو۔ الوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑ کا تھا اس قدر حسین جیے باول میں ہے سورج نكلا مو (يه لرُكا جناب رسول الله ﷺ تقيجو الله وقت الوطالب كي پرورش ميں تھے)

انہوں نے فرمایا: پیربات نہیں سے بتاؤ (کیابات ہے؟) میں نے ساراقصہ بیان کیا۔ کہنے لَكِيسِ: تجھ كو ان پرشيطان كے اثر كا انديشہ ہوا؟ ميں نے كہا: ہاں۔ كہنے لَكِيس: ہرگز نہیں واللہ! ان پرشیطان کا کچھ اثر نہیں ہوسکتا۔ میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ مچر انہوں نے حمل اور ولادت کے چند حالات بیان کئے (جو پانچویں فصل کی دوسری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی پہلی روایت کے آخر میں مذکور ہیں) اور فرمایا: اچھا ان کوچھوڑ دو اور خیریت سے جاؤ۔

فَالْكُرُهُ ! عليمه كاس لرك كانام عبدالله باوريه انيسه اورجذامه ك بهائى بيل اور بیہ جذامہ شیماء کے نام سے مشہور ہیں یہ سب حارث بن عبدالعزی کی اولاد ہیں جو حليمه كے شوہر اللها - (كذا في زاد العاد)

بعض اہل سیرہ نے بیان کیاہے کہ یہ سب ایمان لائے تھے (کذانی الشرمة وزاد المعاد)

یا مجوس روابیت: دوسری مرتبه شق صدر کے داقعہ میں مزید اضافہ ہے کہ ان دو سفیدلوش شخصوں میں سے ایک نے دو سرے سے کہا: ان کو ان کی اُتمت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کروچنانچہ وزن کیا تومیں بھاری لکلا بھراسی طرح سوکے ساتھ مچر ہزار کے ساتھ وزن کیا پھر کہا کہ بس کرد، واللہ! اگر ان کو ان کی تمام اُمّت کے ساتھ بھی وزن کروگے تو بھی بھی وزنی ٹکلیں گے۔(کذافی سیرۃ ابن ہشام)

فَأَكْرُهِ : شق صدر (سينه چاك كرنا) اور قلب اطهر كادهلناچار بار موا ايك تو يمي جو ند کور ہوا۔ دوسری بار دس سال کی عمر میں صحرامیں ہوا تھا۔ تیسری بار نبوت ملنے کے وقت رمضان کے مہینے میں غار حرامیں ہوا تھا۔ چوتھی بارشب معراج میں اور پانچویں بارثابت نہیں۔(کذافی الشمامة)

شاہ عبدالعزیز صاحب قدی مرہ نے سورۃ الم نشرح کی تفسیر میں اس کے متعلّق ایک نکته لکھاہے کہ پہلی مرتبہ سینہ جاک کرنالڑ کوں کے دلوں میں جوبیکار کھیل کو دکی کیا خوش متی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کہ ان کو الیبی سعادت حاصل ہوئی جس کی قدر مخلوق میں بڑی ہے۔

کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخص کو دودھ پلایا ہدیہ الی بڑی کا میانی ہے جس کے برابر نہ بادشاہت ہے نہ وزارت۔

انہوں نے آپ ایک کے بہت سے معجزات دیکھے ہیں جو دورھ پلانے کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ اور الی برکات کامشاہدہ کیاجس کا شار نہیں ہوسکتا۔

اور جب الل كتاب نے آپ علی كو ديكھا توانی توم سے آپ علی كے حالات بيان كے۔



الوطالب نے ان صاحبزادے کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگی سے
اشارہ کیا۔ آسمان بیس باول کا کہیں نام ونشان نہ تضاہر طرف سے باول آناشروع ہوئے
اور بارش خوب ہوئی۔ (رواہ بن عساکرعن علیہ بن عرفط کذائی المواہب)
یہ واقعہ آپ کی کم سی بیس ہوا۔ (کذائی تواریخ حبیب الہ)

آتھو ہیں روایت: ایک مرتبہ آپ ابوطالب کے ساتھ بارہ سال کی عمرین سخارت کے لئے شام گئے۔ راستے میں عیسائیوں کے راہب بحیرا کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ ان کی کو نبوت کی علامتوں سے بہچانا اور قافلہ کی وعوت کی ۔ ابوطالب سے کہا: یہ پیغبر سب عالموں کے سمردار ہیں اور اہل کتاب یہود اور نصار کی ان کے شمن ہیں ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤالیانہ ہوکہ ان سے ان کو کوئی نقصان پہنچاس کے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔ لئے ابوطالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا اور وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔

نوس روایت: جس دقت آپ الوطالب کی کفالت در بیت میں تھے جب بھی ان کے گھروالوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور جب نہ کھائے تودہ بھو کھانا کھاتے اور جب نہ کھائے تودہ بھو کے رہتے۔ (کذافی الشمامة)

#### من الروض

سَعَادَةً قَدُرُهَا بَيْنَ الْوَرَى خَطِرٌ هٰذَا هُوَا الْفَوْزُ لاَ مُلْكً وَلاَ وَزَرٌ وَشَاهَدَتْ بَرَكَاتٍ لَيْسَ تَنْحَصِرْ يَكُوْنُ مِنْ شَانِهِ مُذْشَخْصَةً نَظَرُوا وَيَاهَنَا ابْنَةِ سَغَدٍ فَهِيَ قَدْ سَعَدَتُ الْهُ كُلِّهِمْ الْهُ اللهِ كُلِّهِمْ الْهُ اللهِ كُلِّهِمْ رَاتُ لَهُ مُعْجِزَاتٍ فِي الرِّضَاعِ بَدَتْ وَحَدَّثَتُ قَوْمَةً آهَلُ الْكِتْبِ بِمَا وَحَدَّثَتُ قَوْمَةً آهَلُ الْكِتْبِ بِمَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَت بِهِ الْعُصُرْ وقت ان کابیٹامسروح دودھ بیتاتھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور ان کے اسلام کے بارے میں آٹھویں فصل کی چوتھی روایت کے ذیل میں مضمون ذکر ہوا ہے اور ان ہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے بچا زاد بھائی ابوسفیان بن الحارث بن عبدالطلب کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے اور بہت کیے مسلمان ہوئے۔اس زمانہ میں حضرت حمزہ بھی قبیلہ بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک ول آب الله كو دوده با ديا۔ جب آب الله طلمه كے پاس سے تو حضرت حزه دو عور توں کے دودھ کی وجہ سے آپ ﷺ کے رضائی مبھائی ہیں ایک ثوبیہ کے دودھ ے دوسمرے ال معدیہ کے دودھے۔(كذافى زاد المعاد)

#### جن كى آغوش ميس آپ بيلي رہ وہ يہ يں:

آپ الله كا والده، ثوييد، حليمه، شيماء آپ الله كى رضاعى بهن اور أم ايمن حبثیہ جن کا نام برکت ہے۔ یہ آپ ایک کو آپ کے والدے میراث میں ملی تھیں اور آپ نے ان کانکاح حضرت زید فرقط کیا تھاجن سے اسامہ بیدا ہوئے۔(کذافی زا العاد) م

آبا ازو مرم وابن عزيز شاباش آن صدف که چنال پرورد کمر بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختف صلوا عليه ما طلع أشمس والقمر ترجمہ: "شاباش ہے اس سپی پرجس نے ایساموتی پالا، اس کے باپ بھی عزت وا۔ اور ببیٹے اس سے زیادہ عزت والے، جب تک سورج چاند نگنتے رہیں ان پر درود جمیجو الله تعالى كے بعد آپ بى بزرگ بيں۔"

### ان لوگوں کے نامول کے بیان میں جنہوں نے باری باری تربیت اور دوده پلانے کی ذمہ داری پوری کی

آپ زمانہ حمل ہی میں سے ،آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہوگئ۔(فی سیرة ابن بشام) حمل کے صرف دومبینے ہوئے تھے، عبداللہ قریش کے تا فلہ کے ساتھ تجارت کے لئے شام گئے تھے۔وہال سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں اپنے امول کے پاس بیار ہو كر تُحبر كن اوروين وفات باكى - (كذافى تواريخ حبيب اله)

جب آب الله المنه آپ كوك توآب الله كالده آمنه آپ كوكراي ا قارب سے ملنے مدینہ کئیں تھیں۔ مکہ والیس آتے ہوئے مکہ ومدینہ کے در میان ابواء (جگه کانام ہے) میں وفات پائی (کذا فی سیرۃ ابن ہشام) اس وقت اُتم ایمن بھی ساتھ تھیں (كذا في المواجب) پھر آپ ﷺ اپنے دادا عبدالطلب كى پرورش ميں رہے۔ جب آپ ﷺ آٹھ سال کے ہوئے توعبدالطلب کی بھی دفات ہوئی۔(کذافی سیرة ابن ہشام) انہوں نے ابوطالب کو آپ اللے کے بارے میں وصیت کی تھی۔ چنانچہ پھر نبوت كازمانه بهى يايا\_

سات روز تک اپی والده ماجره کا دوده پیا- (کذافی تواری حبیب اله) پهرچند دن توبیہ نے دودھ پلایاجو الولہ کی آزاد کی ہوئی باندی تھیں۔ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ آپ ایک اتھ ہی حضرت الوسلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔اس تذكرة الحبيب والكليب

#### --- دسویں فصل ---جوانی سے نبوت تک کے بعض حالات کے بیان میں

مہم روابت: جب آپ بھی جودہ یا پندرہ سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے اور بعض کے بقول بیس سال کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان (دو قبیلوں) میں لڑائی ہوئی۔اس لڑائی میں آپ بھی آپ بھی شرکت کی اور فرمایا: میں اپنے چیاؤں کوشمن کے تیروں سے بچاتا مقا۔ (کذانی سیرة ابن ہشام)

فَالْكُرُهُ: الى سے آپ الله كاشروع سے بى بهاور ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دو ممری روایت: جب آپ بیش بیاس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے جو قریش میں ایک مالدار بی بی تھیں اور تاجروں کو اپنا مال اکثر مضار بت کے لئے دیا کرتی تھیں۔ آپ کی سچائی، امانت واری، حسن معاملہ اور اخلاق کی خبر سن کر آپ بی سیائی کے میرا مال مضار بت شام لے جائیں، میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ بی کے خبول فرمالیا۔

جب آپ علی شام پنج تو کسی جگہ ایک درخت کے نیج قیام فرمایا۔ وہاں ایک درخت کے نیج قیام فرمایا۔ وہاں ایک درخت کے خیج قیام فرمایا۔ کون ہیں۔ میسرہ نے کہا: قریش اہل حرم کے ایک شخص ہیں۔ راہب نے کہا: اس درخت کے نیچ نی کے علاوہ کسی نے قیام نہیں کیا۔ آپ علی شام سے خوب نفع لے کروائیس آئے۔ نبی کیا۔ آپ علی شام سے خوب نفع لے کروائیس آئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ علی پر سایہ کرتے میں۔ آپ علی جب مکم پنچاور حضرت خدیجہ کو انکامال ان کے حوالے کیا تو دیکھا کہ

روگایا اس کے قریب نفع ہوا۔ (یہ تو آپ کے صدق و امانت کی واضح دلیل تھی) میسرہ
نے حضرت خدیجہ سے راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا۔
حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے جو ان کے چچازاد بھائی اور عیسائی فدہب
کے بڑے عالم تھے ان باتوں کا ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا: خدیجہ اگریہ بات صحیح ہے تو محمہ
اس اُمّت کے نبی بیں اور مجھ کو (آسانی کتابوں سے) معلوم ہوا کہ اس اُمّت میں ایک
نبی آئے والا ہے اور اس کا زمانہ ہی ہے۔

حضرت فدیجہ بڑی عقل مند تھیں یہ سب س کر آپ بھی ہات کرنے والے، بات
آپ کی رشتہ داری، قوم میں، عرّت والے، امانت دار، اچھی ہات کرنے والے، بات
میں ہے ہونے کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔ آپ بھی نے اپ جی اور ان کے انظام سے نکاح ہوگیا۔ (کذانی سرة ابن ہشام)
سے اس بات کاذکر کیا اور ان کے انظام سے نکاح ہوگیا۔ (کذانی سرة ابن ہشام)
اس راہب کانام نسطور انتھا۔ (کذانی تواری حیب الہ)

تبسری روایت: جب آپ الله پینتیس سال کے ہوئے۔ قرایش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نیا تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب جراسود کی جگہ تک تعمیر پینی توہر قبیلہ اور ہر شخص بی چاہتا تھا کہ حجراسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں قریب تھا کہ ان میں لڑائی جھٹڑا ہو اور ہتھیار چلنے لگیں۔ آخر قوم کے عقل مندول نے مشورہ دیا کہ جو مسجد حرام کے در دازہ سے سب سے پہلے آئے سب اس کے فیصلہ پڑمل کریں۔ سب سے پہلے حضور اللہ تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے: یہ محر الله بین امین ہیں۔ قریش معاملہ پیش کیا۔ آپ بیلے ایک فرمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ بیلے ایک فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ بیلی نے معاملہ پیش کیا۔ آپ بیلے ایک فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ بیلی نے عمال کو دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چراسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا: ہر قبیلہ کا آدمی اس چراسود کی جگہ تک پہنچ گیا

—گیار ہویں فصل — وی کے نازل ہونے اور کفار کی مخالفت کے بیان میں

جب آپ الله علی سال کے ہوئے تو آپ الله کو خلوت (لوگول سے علیحہ گل) محبوب ہوگئے۔ آپ الله غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئ کئ دن وہال رہتے۔ نبوت سے چھ مہینے پہلے ہی ہے آپ الله سے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے۔ ایک دفعہ اچانک رہج الاول کی آٹھویں تاریخ ہیر کے دن جبریل النگی آئے اور سورہ اقراء کی شروع کی آئیس آپ ایک پر پڑھیں اور آپ ایک کو نبوت عطام وگئ۔

اس واقعہ کے ایک عرصہ بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہو کیں۔
آپ ﷺ نے فا نَذِرْ (ڈرائے) تھم کے موافق دعوت اسلام شروع کی مگر پوشیدہ بھر
یہ آیت آئی فاضدَ غ بِمَا تُؤْمَرُ (آپ کوجو تھم دیا جارہا ہے اس کوعلی الاعلان بیان کر
دیجے) تو آپ ﷺ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ بس کفار نے شمنی اور تکلیف
دینا شروع کر دی۔ لیکن ابوطالب آپ ﷺ کی حمایت کرتے ہے۔

ایک بار کفار نے جمع ہو کر ابوطالب سے کہا: تم محر کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم میں سے اڑیں گے۔ انہوں نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ بھی کے قبل کا پکا ارادہ کیا۔ ابوطالب آپ کو لے کر تمام بنی ہاتم و بنی مطلب کے ساتھ ایک شعب لیعنی گھاٹی میں حفاظت کے لئے چلے گئے۔ کفار نے آپ بھی سے اور بنوہا مم و بنی مطلب سے تعلق توڑ لیا۔ تا جروں کو منع کر دیا ان لوگوں کے پاس کوئی چیزنہ جمیجیں اور ایک کاغذ اس تعلق توڑ لیا۔ تا جروں کو منع کر دیا ان لوگوں کے پاس کوئی چیزنہ جمیجیں اور ایک کاغذ اس تعلق توڑ نے کے عہد کالکھ کرخانہ کعبہ میں لاکا دیا۔ نین سال تک آپ بھی اور ایک کاغذ اس تعلق توڑ نے کے عہد کالکھ کرخانہ کعبہ میں لاکا دیا۔ تین سال تک آپ بھی اور ایک کاغذ بھی مطلب اس گھاٹی میں نہایت تکلیف میں رہے ، آخر کار آپ کو وی اللی سے باتھ کو وی اللی سے

توآپ ﷺ نے خود اٹھاکر اس کی جگہ پررکھ دیا۔ (کذافی سیرۃ ابن ہشام)
اس فیصلہ سے سب راضی ہو گئے اٹھانے کا شرف توسب کو حاصل ہو گیا اور چونکہ
آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی جھے کو اس کی جگہ پررکھنے کے لئے اپناوکیل بنا
دیں جب کہ وکیل کا فعل موکل کے فعل کی طرح ہوتا ہے۔ اس طرح سب رکھنے ہیں
جس شریک ہوگئے۔ (کذانی تواری حبیب الہ۔ بنغیر الالفاظ)

من الزوض

وَفِى خَدِيْجَةِ نِ الْكُبْرِىٰ وَقِصَّتِهَا عَجَائِبٌ يَا أُولِى الْآبْصَارِ فَاعْتَبِرُوْا الْمُعْطَفَى بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتْ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللّهِ تَنْتَشِوْ الْمُعْطَفَى بَعْلاً وَقَدْ نَظَرَتْ فِى مُعْجِزَاتِ رَسُوْلِ اللّهِ تَنْتَشِوْ اللّهِ تَنْتَشِوْ يَا اللّهِ تَنْتَشِوْ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا يَا رَبِّ صَلّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُولُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُولُ عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُولُ

حضرت خدیجہ کے قصہ میں — عجائب امور ہیں اے عقلمند و خیال کرو۔
 انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا شوہر منتخب کیا اور رسول ﷺ کے ان — مجزات پر نظر کی جوظاہر تھے۔



توكرة الحبيب الله

اس بات کی اطلاع ہوئی کہ کیڑے نے اس عہد کے کاغذ کو بالکل کھالیا۔ سوائے اللہ کے نام کے جو اس میں کہیں ہیں تھا ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔ آپ ان نے یہ بات ابوطالب کو بتائی ۔ انہوں نے گھاٹی سے نکل کریہ بات قریش کو بتائی اور کہا: اس کاغذ کو دیکھو اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر صحیح نکلے تو اتنا کر دکہ تم اس قطع رحی اور برے عہد سے باز آجاؤ۔ قریش نے کعبہ سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا واقعۃ ایسابی تھا۔ اس وقت قریش اس ظلم سے باز آئے اور عہد نامہ کو پھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ ویکھی گو، بنی ہائم، بنی مطلب کو لے کر گھاٹی سے نکل آئے۔ تھاڑ ڈالا۔ ابوطالب آپ ویکھی کے مرح دعوت الی اللہ میں مشغول ہوگئے۔

(كذافي تواريخ حبيب الدوغيرا

یہ عہد نامہ منصور بن عکرمہ بن ہشام نے لکھا تھا اور غرہ محرم میں نبوت کے ساتویں سال لاکا دیا گیا تھا۔ منصور بن عکرمہ بن ہشام کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ آپ بھی نبوت کے دسویں سال لاکا دیا گیا تھا۔ منصور بن عکرمہ بن ہشام کا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ آپ بھی نبوت کے دسویں سال گھائی سے باہر آئے تھے۔ اور ای گھائی سے نکلنے کے آٹھ مہینے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا اور ان کے نین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوگئی۔ (کذافی الشمامہ)

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دو نکاح ہوئے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مکہ میں ہوا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ بھرمدینہ آنے کے بعد نوسال کی عمر میں رخصت ہو کر آئیں۔ اور دوسرا نکاح مکہ ہی میں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جوابہ بیوہ تھیں اور آپ ﷺ کاح مکہ ہی میں سودہ بنت زمعہ رہیں۔ رکذائی تاریخ حبیب الہ)

دسویں سال قبیلہ بنی تقیف کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ بھی کا جانا دعوت اسلام اور ان سے پچھ مدد لینے کیلئے تھا۔ (کیونکہ ابوطانب کی وفات کے بعد کوئی باعزت آدمی آپ بھی کا حامی نہ تھا)۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ بھی کی پچھ مدد نہ کی

بلکہ آوارہ قسم کے لوگوں کو بہ کا کر آپ ایسٹی کو بہت تکلیف بہ نچائی۔ آپ ایسٹی وہاں سے ملہ ملول ہو کر مکہ والیس ہوئے۔ جب آپ ایسٹی بطن نخلہ (جگہ کا نام) پنچ جہاں سے مکہ ایک ون کی مسافت پر ہے۔ رات کو وہیں قیام فرما یا۔ آپ ایسٹی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ آی دوران منیوکل (جوموصل کا ایک گاؤں ہے) کے سات یا نوجن وہاں پنچ اور کلام اللہ من کر تھم گئے۔ جب آپ ایسٹی نماز پڑھ چکے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ ایسٹی نماز پڑھ چکے تووہ ظاہر ہوئے۔ آپ ایسٹی نورا مسلمان ہوگئے۔ آب والی ایسٹی توم کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ سب فورا مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے جاکر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ سورہ احقاف آیۃ واڈ صَرَ فُنَا اِلَیْكَ نَفُرُ امِنَ الْجِنِّ (اور جس وقت ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔) میں ای قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ ایسٹی مکہ تشریف لائے اور مسلمال اللہ تعالی کی مخلوق کی ہوایت کے کام میں مصروف ہوگے۔

آپ اللام کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا بہاں تک کہ نبوت کے گیار ہویں سال موم جے بین آپ اللہ کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا بہاں تک کہ نبوت کے گیار ہویں سال موم جے بین آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ انصار کے کچھ لوگ آپ اللہ کو طے۔

آپ اللام کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ انصار کے کچھ لوگ آپ اللہ کو طے۔

آپ بینی نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہود مدینہ سے سناتھا کہ ایک پیغیر عقریب پیدا ہوں گے۔ یہود انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جبوہ بیغیر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوکر تم کو قتل کریں گے۔ انصار نے آپ بینی کی دعوت سن کر کہا: یہ وہی پغیر معلوم ہوتے ہیں جن کاذکر یہود کرتے ہیں لیکن ایسانہ ہوکہ یہود ہم سے پہلے ان سے آملیں چنانچہ ان میں چھ آدمی اسلام لے آئے اور اقرار کیا ہوکہ یہود ہم سے پہلے ان سے آملیں چنانچہ ان میں چھ آدمی اسلام لے آئے اور اقرار کیا کہ آئدہ سال ہم پھر آئیں گے۔ مدینہ جاکر انہوں نے آپ بینی کاذکر کیا اور ہر گھر میں آپ بینیا۔

نبوت کے آئزہ سال جونبوت کابار ہواں سال تھابارہ آدمیوں نے آگر آپ اللہ اور سے ملاقات کی جن میں پانچ پہلے والے اور سات نے تھے، انہوں نے احکام اسلام اور

کو آپ بھی نے لوگوں کورب العرش کے دین کی طرف بلایا توآپ بھی کی دعوت پر بہت سی جماعتوں نے آپ بھی کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے بعد اور جماعتوں نے قبول کیا۔

ے بوں ہیں۔

آپ بھی اسی قوم کو ڈرانے میں لگ گئے جنہوں نے بے وقونی کی وجہ سے

آپ بھی کی مخالفت کی، حسر کی وجہ سے آپ بھی کو جھٹا میا اور حق سے تکبر کیا۔

اللہ تعالی نے آپ بھی کو ان تہم توں سے بری کیا جو انہوں نے آپ بھی پرلگائی

الله تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان ممتول سے بری کیا جو اسے اپ میں مقال کے آپ میں مقام کی مقام باتیں غلط تھیں۔ تھیں اور جن باتوں کو انہوں نے گھڑا تھا، تو مخالفین کی تمام باتیں غلط تھیں۔

یں اور می وہ اور سے اور سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آپ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالی



اطاعت پر بیعت کی اور اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے۔ آپ ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر درخواست پر مصعب بن عمیر درخواست پر مصعب بن عمیر درخواست پر مصعب درخواست مصعب درخواست کے لئے مدینہ بھیجا۔ مصعب درخواس فران وشرائع کی تعلیم اور اسلام کی دعوت شروع کی تو انصار کے اکثر آدمی مسلمان ہو گئے۔

پھراگلے سال نبوت کا تیرہواں سال تھا سرآدمی انسار کے شرفاء میں۔۔۔ آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ آپ انسان کے ساتھ عہدو بیان کیا کہ جب آپ کی مینہ پر تشریف لائیں گے ہم خدمت گزاری میں کوتائی نہ کریں گے آپ کی کارشمن مدینہ پر چڑھ آئے گاہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں کمی نہ کریں گے اس کانام بیعت چڑھ آئے گاہم اس سے لڑیں گے اور جال نثاری میں کمی نہ کریں گے اس کانام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں ایک گھاٹی پریہ دونوں بیعتیں ہوئی تھیں۔ عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے میں ایک گھاٹی کے ہیں ایک گھاٹی تاریخ حبیب الہ و میرة ابن ہشام)

#### · من الروض ·

وَعِنْدَ مَا جَاءَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ لَهُ الْقُرَا وَالْبُولَتِ الْآيَاتُ وَالسُّورُ دَعٰی لِدِیْنِ اللهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتُ لَمَّا دَعٰی زُمَرٌ مِّنْ بَعْدِهَا زُمَرُ وَقَامَ یُنْذِرُ قَوْمًا خَالَفُوا سَفَهًا وَكَذَّبُوا حَسَدًا وَالْحَقَّ هُمْ بَطَرُوا فَبَرًا الله مِمَّا قَدْ رَمَوْهُ بِهِ وَزَوَّرُوهُ فَاقُوالُ الْعُدٰی هَذَرُ وَقَايَةُ اللهِ اَغْنَتُ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِّنَ الدُّرُوعِ فَمَا الْاَرْمَاحُ وَالْبُتُورُ وَقَايَةُ اللهِ الْاَرْمَاحُ وَالْبُتُورُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرْ

• جب جبرئيل عليه السلام في آكر آپ الله عليه السلام في آكر آپ اور آيات اور سورتين نازل بوناشروع بوگئين-

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ شعب الی طالب میں تھے۔ (رواہ الواقدی) اور ایک روایت سے کہ آپ اللہ ان کے گرمیں تھے۔(رواہ الطبرانی) ایک روایت میں ہے کہ آپ اللہ گھر میں تھاور چھت کھولی گئے۔(رواہ البخاری)

فالكره: ان تمام روايات مين جمع كى صورت يد بےكد آپ الله أم بانى كے كمريس تھے جو شعب الی طالب کے پاس تھا ان کے گھر کو اپنا گھر فرمایا وہاں سے آپ اللے کو حطیم میں لے گئے اور آپ ﷺ پراس وقت نیند کا اثر باقی تھا اس لئے وہاں پنجی کر بھی لیٹ گئے (ف) چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کو ابتدائی سے معلوم ہوجائے کہ میرے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معاملہ ہونے والاہے۔

ووسرا واقعد: کچھ سونے کچھ جاگنے کی حالت تھی ایک روایت میں ہے کہ آپ اللہ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ اللہ کے پاس حضرت جرائيل التَكِيني آئے، اور ايك روايت ميں ہے كہ تين تخص آئے۔ ايك نے كہا: وہ (لعنى پنجمبر الله ان (حاضرين) ميں سے كون إلى ؟ دومرالولا: وہ جوسب سے اچھے إلى ، تيسرا بولا: تو پھرجوسب سے اچھاہے ای کو لے لو۔ اگلی رات کو پھروہ تینوں آئے اور کھ اور آپ اور آپ اور آپ ایشاکر لے گئے۔(رواوالبخاری)

قَا وَرُقَ لَا يَهِ حالت كه بجه سوني بجه جائي كا بتدامي تقى اور اى كوسونا كمه ديا بهر آپ ایک اٹھے اور تمام واقعہ میں جاگتے رہے۔ اور بعض روایت میں معراج ك آخر مين آتا ہے كه كير ميں جاگ اٹھا مراديہ ہے كه اس حالت سے فاقد ہوگيا اور بعض نے اس زیادتی کو میچے نہیں کہاہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ میں آس پاس سویا کرتے تھے۔(رواہ الطبرانی) طبرانی میں ہے کہ اول جبرئیل ومیکائیل آئے اور بیہ گفتگو کرے چلے گئے بھرتین تخص آئے۔ مسلم میں ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہنا

#### --- بارہویں قصل ---واقعه معراج شریف کے بیان میں

(اس فصل كو انتهائي شان والي مونے كى وجه سے اس كو تنوير السراج في ليلة

المعراج كالقب ديتا ہول) كمالات نبويہ كے عظیم الثان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج كابھی ہے جو امام زہری کے قول کے مطابق مکہ میں من ۵ نبوی میں ہوا۔(کذا المالنووی)

جس کے راوی (مردول میں) یہ صحافی ہیں: حضرت عمر رغیظیم، حضرت علی رغیظیم، حضرت ابن مسعود ورفظ الله عندالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، حضرت ابن عمرون والمالة، حضرت ألي بن حضرت بريده رضِّ الله معرت سمره بن جُندب رضِّ الله معرت حذيف بن اليمان رضِّ الله المعرف المعان رضَّ الله المعرف الم حضرت شداد بن اول رفي المنهاء، حضرت صهيب رفي المائه، حضرت مالك بن صعصعه رضي المائه، حفرت الوامام ورفيعيه، حضرت الوالوب رفيعيه، حضرت الوحبه رفيعيه، حضرت البوذر رضِّ عليه، حضرت البوسعيد خدري رضِّ عليه، حضرت البوسفيان بن حرب رضِّ عليه، اور (عور توں میں سے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اساء بنت بکر رضی اللہ تعالى عنها، حضرت ألم باني رضي الله تعالى عنها، حضرت أتم سلمه رضي الله تعالى عنها اور ان کے سوا اور بھی۔اب چندواقعات لکھتاہول\_

يبلا واقعد: آپ ارشاد فرماتے بين كه من هيم من لينا تفا- (رواه البخاري)

ہے: ان تین میں سے ایک شخص ہیں جودو شخصوں کے در میان میں ہیں۔ مواہب میں ہے کہ مراد ان دو شخصول سے حضرت حمزہ و حضرت جعفر ہیں۔ کیونکہ حضور اقدی اقدی اللہ ان دو ثول کے در میان سوئے ہوئے تھے۔

تیسرا واقعہ: پہلے آپ ایک کا سینہ اوپر سے پنچے پیٹ تک چاک کیا گیا اور آپ ایک کیا گیا اور آپ ایک کا دل نکالا گیا اور سونے کے تھال میں زمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ ایک کا دل دھویا گیا پھر ایک تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت تھاوہ دل میں بھر دیا گیا اور دل کو ای جگہ رکھ کر در ست کر دیا گیا۔

(كذارواه سلم من روايتين عن افي الجاذرومالك بن صعصعه)

فَارِكُرُونَ المَاكَدِ فَرَمْ مُرْيِف سے آپ اللہ علی کو رہے کو دھویا حالانکہ حوض کو ترہے بھی پانی آسکتا تھا بعض علماء کے نزدیک بیداس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کو ترسے افضل ہے۔ (قالہ شنخ الاسلام البقین)

سونے کے منع ہونے کے باوجود سونے کے تھال کے استعال میں کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، اول بید کہ سونے کے حرام ہونے کا تھم بعد میں ہوا ہو تو اس وقت سونے کا استعال حرام نہ تھا۔ (فتح الباری)

دوسمراییہ کہ معراج آخرت کے امور میں سے تھی اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا۔ تیسرایہ کہ آپ نے دود استعمال نہیں کیا بلکہ ملائکہ نے کیا اور ملائکہ اس تھم کے مکلّف نہیں (من ابن ابی حزہ)

ایمان و حکمت کا تھال میں ہونا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جوا ہر غیبیہ میں قوت اور فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت و ایمان کا سبب تھا اس کئے اس کا بیمی نام رکھ دیا گیا۔ فرحت بڑھتی ہے چونکہ وہ حکمت و ایمان کا سبب تھا اس کئے اس کا بیمی نام رکھ دیا گیا۔ (گذا قالہ النودی)

جُوتُها واقعه: بهرآپ ﷺ كياس ايك سفيدرنك كاجانور لايا گياجوبراق كهلاتا

ج- درازگوش سے ذرا اونجا اور نچرسے ذرا نیجا تھا۔ اس قدر برق رفتار کہ اپ ختم نے نظر پر قدم رکھتا ہے (کذارواہ سلم) اور اس پرزین ولگام تھی۔ جب آپ بھی سوار ہونے لگے تووہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل النظام نے کہا: تجھ کو کیا ہوا اللہ تغالی کے نزدیک آپ بھی کے نیادہ عزت والاکوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا بس وہ (شرمندگ سے) پینہ بینہ ہوگیا (اور ساری شوخی ختم ہوگی)۔ (رواہ الترفدی) اس پر سوار ہوئے جبرئیل النظام نے تب بھی کی رکاب پکڑی اور میکائیل النظام نے لگام شامی۔ بین شامی۔ بین شامی۔ بین شامی۔ بین شامی دوایة البسور)

الکرہ ایراق کی شوخی غصہ کی وجہ سے نہ تھی بلکہ خوشی کی وجہ سے تھی۔ آپ الکہ خوشی کی وجہ سے تھی۔ آپ الکہ خوشی کی مرتبہ کا خیال آنے اور تنبیہ ہونے پر شرمندہ ہو کر ہلنا بند کر دیا جیسے ایک بار حضور اللہ پہاڑ پر تشریف فرما ہے اس کو حرکت ہوئی تو آپ کے ارشاد اثبت فائما علیک نبی و صدیق و شہیدان سے ساکن ہوگیا۔ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ جرئیل نے میراہاتھ پکڑا اور دنیا کے آسان پر پہنچ (رواہ البخاری) اور بعض میں آیا ہے کہ آپ والکی کو جرئیل الفیل نے براق پر اپنے بیچے سوار کیا (رواہ ابن حبان فی صحیحہ والحارث فی سندہ) ان روایات کو روایت بالاسے تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اول تو جرئیل الفیل بھی اس مصلحت سے سوار ہوئے ہوں کہ آپ واللہ کو طبعی خوف معلوم نہ ہو پھر اثر کر رکاب تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت معلوم نہ ہو پھر اثر کر رکاب تھام کی اور دونوں حالتوں میں بھی بھی ضرورت کے وقت آپ والی کی تھا میں کو تھا منے کے لئے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔

بانجوال واقعہ: جب آب الله منزل مقصود پر روانہ ہوئے تو آپ الله کا گذر ایک الی زمین پر ہواجس میں مجورے ورخت کثرت سے تھے۔ جبر کیل القلیلائے نے آپ الله سے کہا: اثر کر بہاں نماز (نفل) پڑھے۔ آپ الله نے نماز پڑھی۔ جبر کیل القلیلائے نے کہا: آپ نے بیژب (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔ بھر ایک سفید زمین ہیں پھروہ ویبائی ہوجاتا ہے جیسا کا شنے سے پہلے تھا۔ آپ طبی نے جرئیل النگلیکالا سے پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں سات گنا تک بڑھتی ہیں۔وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کالعم البدل (بہترین بدلہ)عطافرہا تا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

ربیر رہے۔ بھر ایک قوم پر گذر ہوا جن کے سر پھڑے پھوڑے جارہے ہیں اور جب وہ کچل جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے موجاتے ہیں اور اس کاسلسلہ ذرابند نہیں ہوتا۔ آپ وہ اللہ اللہ خرابند نہیں ہوتا۔ آپ وہ اللہ نے بین جو فرض نمازے بے پوچھا: جرئیل: یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازے ہے۔ توجی کرتے تھے۔

کھر آپ ﷺ کا گذر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے ہیجے جیتی وہ کہا کہ ہوئے ہوئے کہا ہوئے سے اور جہتم کے ہوئے سے اور خوم کی طرح چر رہے تھے اور زقوم (جہتم کا درخت ہے) اور جہتم کے پیخر کھارہے نے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں: جبر کیل النظی نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جبر کیل النظی نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوہ اوا نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا۔ آپ کارب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے۔

پھر آپ ہو آگ کا گذر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں گوشت بکا ہوا
رکھا ہے اور ایک ہانڈی میں کچا سرا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا
رہے ہیں اور بکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ ہو گھا یہ لوگ کون ہیں۔
جبر کیل الکی نے کہا: یہ آپ ہو گھا کی اُسمت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال پاک
ہیوی تھی مگروہ ناپاک عورت کے پاس آتا اور رات گزارتا بہال تک کہ صبح ہوجاتی تھی
ای طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال پاک شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد
کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بہاں تک کہ صبح ہوجاتی تھی۔
کے پاس آتی اور رات اس کے پاس گزارتی بہاں تک کہ صبح ہوجاتی تھی۔

پھرایک شخص پر گذر ہواجس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کررکھا تھاکہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں لکڑیاں لا کر رکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سیناء ہے کہ آپ نے طور سیناء پر نماز بڑھی ہے جہال اللہ تعالیٰ نے موسی النظیفی سے کلام فرمایا تھا۔ (کذار واوالنسائی)

جھٹا واقعہ: جس میں برزخ کے عجیب واقعات ملاحظہ فرمائے۔ وہ یہ ہیں کہ آپ بھٹا کا گذر ایک بڑھیا پر ہوا جو راستہ میں کھڑی تھی۔ آپ بھٹا نے دریافت فرمایا۔ جبرئیل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے چلئے۔ آپ چلتے رہے۔ ایک بوڑھاملاجو الگ کھڑا تھا اور آپ بھٹا کو بلارہا تھا کہ محمد ادھر آئے۔ جبرئیل الفیلا نے کہا چلئے گئے۔ آپ بھٹا کا گذر ایک جماعت پر ہوا انہوں نے آپ بھٹا کو ان الفاظ سے سلام کیا۔ آپ بھٹا کا گذر ایک جماعت پر ہوا انہوں نے آپ بھٹا کو ان الفاظ سے سلام کیا۔ السلام علیک یا حاشر۔ جبرئیل الفیلائے نے کہا: ان کو جواب و جبحے۔

(رواه البيبق في الدلائل وقال الحافظ عماد الدين بن كثر في الفاظر نكارة وغرابة) اور طبراني اور بزاريس حضرت الوهريره والم

اور طبرای اور بزاریس حضرت الوہریرہ دیجی سے روایت ہے کہ آپ اور جب کا گذر الیں قوم پر ہواجو ایک ہی دن میں لوجھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے ہیں اور جب کا شتے

تذكرة الحبيب

کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہیں بابر کت ہیں، جنّت نے کہا: میں راضی ہوگئے۔

پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور ایک وحشت ناک آوازش اور بدلو محسوس ہوئی۔
آپ انگی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئیل الطّلِیٰ نے کہا: یہ جہنم کی آواز ہے کہتی ہے:
اے رب: جھے ہے آپ نے جس چیز کاوعدہ کیا ہے (دوز خیوں سے بھرنے کا) جھے کوعطا فرمائے۔ کیونکہ میری زنجیری، طوق، شعلی، گرم پانی، پیپ، عذاب بہت زیادہ ہوگئے ہیں میری گہرائی بہت بی اور گرمی بہت تیز ہوگئی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوا: تیرے لئے ہیں میری گہرائی بہت بی اور کافر اور کافرہ اور ہر متنکم رشنی کرنے والاجولوم حساب پر بھین نہیں رکھتا۔ دو زرخ نے کہا: میں راضی ہوگئے۔

الوسعيد رفي الله عند روايت بكر آب الله في فرمايا مجهد واكبي طرف ايك بکارنے والے نے بکارامیری طرف نظر سیجے میں آپ سے کھے بوچھناچا ہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاجواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور (شخص) نے جھے کو بائیں طرف سے اس طرح بکارامیں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے تھی اس میں ہرتسم کی سجاد ہے تھی جو اللہ تعالی نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا: اے محما میری طرف نظر سیجے۔ میں آپ سے کچھ بوچھناچاہتی ہوں میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔اور ا**ی حدیث میں یہ بھی** اس کوجواب دیتے تو آپ کی اُتمت یہودی ہوجاتی اور دوسرایکارنے والاعیسائی کا داعی تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی اُمّت عیسانی ہوجاتی اور وہ عورت دنیاتھی (لیعنی اس کی بیکار پرجواب دینے کا اثر پیہ ہوتا کہ آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی جیسا اوپر آچکاہ) <sup>لین</sup>ی چھنے واقعے کے شروع میں) اور (ظاہر میں یہ واقعات آسان پر جانے سے پہنے دیکھے گئے (چنانچہ دلائل بہتی والی صدیث کے شروع میں یہ الفاظ وارو

جبر کیل النظافی کا نے کہا: یہ آپ کی اُمّت کا وہ شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت حقوق اور امانت ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں اور وہ زیادہ لدتا چلاجا تا ہے۔

پھر آپ ﷺ کا گذر الی قوم پر ہواجن کی زبانیں اور ہونٹ لوہ کی قینچیوں سے
کانے جارہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پہلی ہی کی طرح ہوجاتے ہیں اور سلسلہ
بند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبر کیل النظی النظی ایک کہا: یہ لوگوں کو گمراہ
کرنے والے واعظ ہیں۔

پھرآپ ایک الذرایک چھوٹے پھر پر ہواجس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتاہے بھردہ بل ال پھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جانبیں سکتا آپ اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرئيل الطَيْنِيْلا فِي كَها: يه ال شخص كاحال ہے جو ايك بڑى بات منہ سے تكالے پھر شرمندہ ہو مگر اس کو واپس نہ لے سکتا ہو۔ پھر ایک وادی پر گذر ہوا اور وہال ایک نے لوچھایہ کیا ہے؟ جرئیل النظام نے کہا: یہ جنت کی آواز ہے وہ کہتی ہے۔اے رب: آپ نے جس چیز کاوعدہ کیا ہے جھ کو دیجئے، کیونکہ میرے بالاخانے، استبرق، ریشم، سندس، عقبری، موتی، موسلے، چاندی، سونا، گلاس، تشتریاں، دسته دار کوزے، مرکب (مختف چیزوں کے مخلوط شربت وغیرہ)، شہد، پانی، دودھ اور شراب بہت زیادہ ہوگئے ہیں تو اب میرے وعدے کی چیز (یعنی جنتی لوگ) مجھ کو دیجئے (کہ وہ ان نعمتوں کو استعال کریں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: تیرے لئے ہرمسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ہے اور (وہ) جو جھے پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سواکسی کوشریک نہ تھہرائے اورجو جھے ڈرے گاوہ اُئ میں رہے گا،جو جھے سے مائلے گامیں اس کو دوں گا،جو جھ کو قرض دے گابیں اس کو جزاء دول گا، جو جھ پر توکل کرے گابیں اس کی کفایت کرول گا۔ میں الله ہول میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہے شک مؤمنوں کو میں فقال لہا جرئیل) اور بعض واقعات میں آسان پر جانے کے بعد دیکھنے کی صراحت آئی ہے۔

ای روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کا گذر الی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کو تھرلوں جیسے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے فورًا گر پڑتا ہے۔ جبرئیل الطّنِیْلا نے آپ سے کہا:یہ سود کھانے والے ہیں۔

آب ﷺ کا گذر الی قوم پر ہواجن کے پہلو کا گوشت کا ٹاجا تا تھا اور ان ہی کو کھلایا جاتا تھاوہ لوگ چغل خور اور عیب دیکھنے والے تھے۔

فَا كُرُوا : عالم برزخ جگه كے اعتبارے كہيں بھى ہو۔ گراس كے نظر آنے كے لئے يہ شرط نہيں كه ديكھنے والا بھى اى جگه پر ہو اور يہ بھى اختال ہوسكتا ہے كہ احوال ان صور تول كے نظر آئے ہوں جو آدم العَلِيْلَة كے بائيں طرف تھيں جن كاذكر دسويں واقعہ ميں آئے گا۔ اور بعض ديكھى گئ چيزوں كے بارے ميں وضاحت نہيں كى كہ آسان پر جانے سے پہلے ديكھى گئ جيں يا آسان پر جانے كے بعد ديكھى گئ جيں۔ حضرت آسان پر جانے سے پہلے ديكھى گئ جيں يا آسان پر جانے كے بعد ديكھى گئ جيں۔ حضرت اسان عباس فيلي سے روايت ہے كہ جب آپ والی کے معراج كرالى گئ تو بعض اليے

انبیاء پرآپ ایس گاگذرہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا اور بعض ایسے لوگوں پر گذر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا یہاں تک کہ آپ کا گذر بہت بڑے مجمع پر ہوا میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا: موٹا اور ان کی قوم ہیں۔ لیکن اپنا سر اوپر اٹھائے اور دیکھئے۔ (میں) دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا تظیم الثان مجمع ہے کہ سارے آسان کو گھررکھا ہے۔ کہا گیا: یہ آپ کی اُمّت ہے اور آپ کی اُمّت میں سے سر جزار اور ہیں جو بے حساب جنت میں واغلی ہوں گے۔ آپ ایس جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ بھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور یہا ایس کے دور آپ کی کہا گیا: یہ آپ کی اُمْت ہے اور شگون نہیں لیتے اور ایس کے اور جھاڑ بھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور ایس کے دور اُس کی کرتے ہیں۔ کو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ بھونگ نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور ایس کے دور اُس کی کرتے ہیں۔ (گذارواہ التر فری)

سما توال واقعہ: جب آپ المقدی ہنچ۔ حضرت انس حظیم کی روایت میں ہے کہ آپ المقدی المقدی ہنچ۔ حضرت انس حلقہ سے باندہ کی روایت میں ہے کہ آپ المشاد فرماتے ہیں: میں نے براق اس حلقہ سے باندہ دیا ہے جس سے انبیاء علیم السلام (اپنی سوار یوں کو) باندھتے تھے۔ اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا ہے کہ جبر کیل النظام النظام نے بیت المقدی میں جو پھر ہیں اس میں انگی سے سوران کرکای سے براق کو باندھ دیا۔

فَالْكُرُهُ: دونوں روائیں اس طرح جمع ہو سمی ہیں کہ وہ حلقہ تو پرانے زمانے سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، جرئیل النظافی ہے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے ہیں شریک ہوں۔ اور اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس عالم ہیں آنے سے اس میں یکھ یہاں کے آثار پیدا ہوگئے ہوں اگر بھاگئے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ والی ہوئے ہوں اگر بھاگئے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی اس کی شوخی وغیرہ سے آپ والی کے دل کے پریشان ہونے کا اختال ہو اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔ (کہ اس کی حکمتوں کو اللہ تعالی ہی جائے ہیں)۔

آتھوال واقعہ: حضرت انس رفیقہ سے روایت ہے کہ جب آپ اللہ بیت

ابن عباس کے اس ہے دوایت ہے کہ جب آپ اللہ مسجد اقصی پہنچے کھڑے ہوکر
ایا:

اللہ خماز پڑھنے گئے تو تمام اعبیاء آپ اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے گئے۔ بہتی میں ابوسعید
اللہ طرح دوایت ہے کہ آپ کی نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی لیعنی بعنی اس جماعت کے آپ کی امام بنے) جب نماز لپوری ہوگئ تو فرشتوں نے جرئیل النظیمی ہے تی جہارے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا: محمد دسول اللہ خاتم انبیتین ہیں۔ فرشتوں نے کہا: کیا ان کے پاس پیام الجی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) جب بہت اچھ بھائی اور بہت اچھ خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے ان پر سلام نازل فرمائے کہ بہت اچھ بھائی اور بہت اچھ خلیفہ ہیں (یعنی ہمارے خلیفہ)۔

کھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی۔ ابرائیم النظی اللہ نے اس طرح تقریر کی کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بس جھ کو خلیل (اپنا دوست) بنایا، جھ کو ملک عظیم عطافر مایا، جھ کولوگوں کا) مقتد افرمانیا کہ میرا اقتداکیا جاتا ہے، جھ کو (نمرود کی) آگ سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بناویا۔

پھر موکا التَّالِيَّالِ نَے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام ترجمہ اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے مجھ سے کلام (خاص) فرمایا، اور مجھ کو چٹا ہوا بنایا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میرک اُمّت کو الی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے موافق عدل کرتے ہیں۔

پھر داؤد النظیمی نے اپنے رب کی تعریف کرکے یہ تفریر کی کہ سب تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے بھے کو ملک عظیم عطافر مایا، مجھ کو زبور کاعلم دیا، میرے لئے لوے کو فرم کیا، میرے لئے بہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیج کرتے ہیں،

وہاں سے ہٹ کر تھوڑی می دیر گزری تھی کہ بہت ہے آدی جمع ہوگئے۔ پھر ایک موذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئے۔ ہم صف باندھ کر منتظر کھڑے ہے کہ کون امام بے گا۔ جبر تیل النظی نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبر تیل النظی کا نے جھے سے کہا: آپ کو معلوم ہے کن فوگوں نے آپ کے جیجے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا: جتنے بھی نبی دنیا میں جسے گئے ہیں ان سب نے آپ کے جیجے نماز پڑھی ہے۔

بیرقی نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ہیں اور جبرئیل بیت المقدس (کی مسجد) میں داخل ہوئے اور دونوں نے دور کعت نماز پڑھی۔
ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہم السلام کو میں مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہم السلام کو میں نہیں نے بیچانا کوئی صاحب کھڑے ہیں کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدہ میں ہیں۔ پھر ایک اذاان کہنے والے نے اذاان کہن اور ہم صفوف درست کرے اس انتظار میں کھڑے ہوگئے کہ کون امامت کریں گے۔ جبرئیل النظیمی کی میرا ہاتھ بکڑے آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود نفر النظیمی نے روایت کیا ہے کہ نماز میں اور ہیں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود نفر النظیمی کے دوایت کیا ہے کہ نماز کا امام بنا۔

پرندوں کو بھی (آبیج کے لئے مسخر بنایا) جھ کو حکمت اور صاف تقریر کی کہ ساری تعریفیں اللہ علیہ سلیمان النظیفی آب نے اپنے رب کی نثاء کے بعد تقریر کی کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو مسخر کیا، شیاطین کو مسخر کیا کہ جو چیز ہیں چاہتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عالیشان عمارت، جسم تصاویر (کہ اس وقت درست تھیں) جھے کو پرندوں کی بولی کا علم دیا، اپنے فضل سے جھے کو ہرقسم کی چیز دی، میرے لئے شیاطین، انسان، جن اور پرندول کے لشکرول کو مسخر کیا، جھے کو ایسی سلطنت عطاکی کہ شیاطین، انسان، جن اور پرندول کے لشکرول کو مسخر کیا، جھے کو ایسی سلطنت تجویز کی کہ اس میرے بعد کسی کے لئے لائق نہ ہوگی اور میرے لئے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس

پھر حضرت عیسی الکیلی نے اپ رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریف الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے جھ کو اپنا کلمہ بنایا اور جھ کو آوم (علیہ السلام) کے مشابہ بنایا ان کومٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو (ذی روح) ہوجا اور وہ (ذی روح) ہوگئے ، جھ کو لکھنا سکھایا، تورات و انجیل کاعلم دیا، جھ کو ایسابنایا کہ ہیں مٹی سے پرندہ بن جاتا کی شکل کا ڈھانچا بنا کر اس ہیں پھونک مار دیتا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، جھ کو ایسابنایا کہ ہیں بھکم خدا پیدائش اندھے اور جذائی کو اچھا کر دیتا تھا، مردول کو زندہ کر دیتا تھا، جھ کو پاک کیا جھ کو اور میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی بس ہم برشیطان کاکوئی قابو نہیں چانا تھا۔

تعریف بیان کی اور میں بھی اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا: تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے جھے کو رحمۃ اللعالمین۔ اور تمام لوگوں کے لئے بشیرونذیر بناکر بھیجا، بھے پر فرقان لیعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر (دنی ضروری) بات کا بیان ہے (خواہ صاف ہویا اشارہ سے ہو) میری اُمّت کو بہترین اُمّت بنایا کہ لوگوں کے نفع (دین) کے لئے بیدائی گئے ہو اور میری اُمّت کو انساف کرنے والی اُمّت بنایا، میری امت کو

ایسابنایا کہ وہ اول بھی ہیں (یعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (یعنی زمانہ میں) میرے سینہ
کوکشادہ بنایا اور میرا بوجھ ہلکا کیا، میرے ذکر کوبلند فرمایا اور جھے کوسب کاشروع کرنے
والا اور سب کاختم کرنے والا بنایا۔ (یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر) حضرت
ابراہیم النگینی نے (سب سے خطاب کرکے) فرمایا: بس ان کمالات کے سبب محر النگیا
تم سے بڑھ گئے۔

ایک روایت میں آپ نے بالخصوص نین پنجبروں کا ابراہیم النگائی الله مولی النگائی النگائی النگائی النگائی کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا: اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نمازے فارغ ہوا تو جھے ہے ایک کہنے والے نے کہا: اے محمرا یہ مالک داروغہ دوزخ بین ان کوسلام سیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی جھے کوسلام کیا (کذا رواہ سلم) اور ابن عباس دی بھی دیکھا۔ (کذارواہ سلم)

الوال واقعہ: ایک روایت بیل ہے کہ جب آپ الله اللہ میں ہوکر مسجد ہے باہر تشریف لائے تو جر کیل النظامی آپ الله کے سامنے دوبر تن لائے ایک بیل شراب اور دو سرے بیل دودھ تھا۔ آپ الله فرماتے ہیں: بیل نے دودھ کو اختیار کیا۔ جر کیل النظامی نے کہا: آپ نے فطرت (لیعنی طریق دین) کو اختیار فرمایا۔ پھر آسان پر تشریف لے گئے۔ (کذارواہ سلم) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آیا ہے۔ بزار کی روایت میں آپ ایک کی ارشاد ہے کہ نماز کے بعد جھ کو برتن اور شداد ہن اوس کی روایت میں آپ اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک براس کی اس وقت یہ برتن حاضر کئے گئے اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جرکیل النظامی ہے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا ہو اختیار کیا ہے۔

معراج کے لئے ان کے پاس تھم پہنچ چکا ہے اور ای طرح آگے جو آسانوں میں سوال ہواہے دہاں بھی ہی بات ہے۔

بچر حضرات انبیاء علیم السلام ـ ملاقات ہونا۔

🕒 پيرسب حضرات كاخطبه پرهنا\_

🐼 پھر پیالوں کا پیش ہونا جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار تھے دودھ، شہد، شراب، پانی، کسی نے دو کھے اور کسی نے تین کے ذکر پر اکتفاء کیاہے یا یه که تین ہوں ایک بیالے میں یانی ہوجومٹھاس میں شہد جیسا ہو تو بھی اس کو شہد کہہ دیا ہو بھی یانی کہہ دیا ہو۔ (بیال دوباتیں ہیں، ایک شراب حرام چیز ہے تووہ کیول پیش ک گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کو اختیار کرنے اور باقی چیزوں کے رد کرنے کی کیا تحكمت تقى اس كاجواب يدب ہر صورت ميں شراب اس وقت تک حرام ند تھى كيونكه شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان فرحت ضرور ہے اس کئے دنیا کے مشابہ ہے۔ یہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی)شہد بھی اکثر لذت کے لئے بیاجا تاہے غذاکے لئے نہیں پیاجاتا تویہ بھی زائد چیزہے اور اس میں دنیاوی لذت کی طرف اشارہ ہاور پانی بھی غذا کامد د گارہے غذا نہیں ہے جس طرح د نیادین کی مدد گارہے مقصود نہیں (پہ وجہ ہوئی شہد اور پانی کو اختیار نہ کرنے کی) اور دین سے خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ سے غذائے جسمانی مقصود ہے اور غذائیں اگرچہ اور بھی ہیں مگردودھ کو اورول پرترجیجاس لئے ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتاہے (یہ وجہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی) اس طرح بر تنوں کاسدرہ انتہی کے بعد پیش ہونا آیا ے جیسا آگے آئے گا توبیہ پیالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا۔ (صرح بدالی فظ عماد الدین ابن کشر) · 🗨 پھر آسان کا سفر ہوا اور شاید بہاں پر انبیاء اور فرشتوں کا جمع ہونانبی 🚉 کے استقبال کے لئے ہواہوواللہ اعلم۔ المراق كے باندھنے كے بعد جو واقعات ند كور ہيں ان ميں ترتيب اس طرح سمجھ آتى ہے۔

اسجد کے محن میں پہنچ کرحوروں سے ملنا اور بات کرنا۔

وقت غالبًا چند دوسرے انبیاء علیم السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ السجد ہے۔ اس وقت غالبًا یہ تحیقہ المسجد مختلف مالت علی السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ اللہ نے مختلف حالت میں دوسرے انبیاء علیم السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ اللہ سب تحیقہ حالت میں درکوع کی حالت میں اور کسی کو سجدہ پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے بعض کو بہانا بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ بی تمام مضرات اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر ای تحیقہ المسجد میں بھی آپ اللہ کے مقتدی ہو گئے ہول گئے۔

🗗 پھر بقید انبیاء علیهم السلام کا جمع ہونا۔

ک پھر اذان و تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ امام سے اور تمام انبیاء علیہم
السلام اور چند فرشتے آپ علیہ کے مقتری ہے۔ ان میں سے بعض کو آپ علیہ بھی بھیائتے نہ تھے۔ ای لئے جرئیل العلی نے بتایا کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے بیچے نماز پڑھی ہے۔ یہ کون می نماز تھی اس کی تحقیق تنکیبویں واقعہ کے ذیل میں آئے گی۔ اذان وا قامت یا تو ایسی ہوگی جس طرح اب ہے اور اس کا تھم مدینہ وہنچنے کے بعد ہوا ہو یا اور طرح کی ہوگی۔

ک بھرفرشتوں سے تعارف ہونا شاید خازن جہتم سے ملاقات بھی ای شمن میں ہوئی ہو جس میں انہوں نے بوچھا کہ بید کون بیں اور نام سن کر فرشتوں کا بوچھنا کہ کیا ان کے پاس بیام الہی بھیجا گیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ بھیجا گیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ بھی کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ بھی گئے لئے الیا ہونے والا ہے۔ اس میں مزید دو احمال بیں یا تو ابھی تک نبوت کے ملنے کا علم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف بیں دو سرے کا موں کا علم ہروقت نہیں ہوتا یا نبوت کا علم بہلے سے ہو اور بوچھنے کا مقصود یہ ہو کہ

ہوتا ہے جس پر چاہے سفر کرے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہو کر ہی کیوں ند مطے کرے۔

گیار ہوال واقعہ: حضرت جرئیل النظی کے ساتھ پہلے آسان دنیا پر پنج، جرئیل النظی کے ساتھ پہلے آسان دنیا پر پنج، جرئیل النظی کا دروازہ کھلوایا۔ دربان فرشنوں کی طرف سے پوچھا گیا کون بیں؟ کہا؟ جرئیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہمارے ساتھ کون بیں؟ انہوں نے کہا: محرفی بیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے بیس پیام الہی (نبوت کے لئے یا آسانوں پر بلانے کے لئے ) بھیجا گیا تو جرئیل النظی کا نے کہا: ہاں۔ (دواہ البخاری)

جیمقی میں ابوسعید تفریخی ہے روایت ہے کہ آسانوں کے دروازوں میں ہے ایک دروازے پر پہنچے۔اس کا نام باب الحفظہ ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔اس کا نام اسلعیل ہے اس کی ماتحق میں بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

(کیافرشتوں کو آپ ﷺ کے آنے کی خبر نہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ) بخاری
کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آسان والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا
کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعہ سے اطلاع نہ دے۔ جیسے بہاں
جبرئیل کی زبانی سے معلوم ہوا۔ اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم
ہوگی کہ کیا ان کے پاس کلام الہی پہنچاہے۔ اس پوچھنے میں جودوا خمال ذکر کئے گئے ہیں
اس کی تفصیل آٹھویں واقعہ میں نمبر ۵ میں ذکر کی گئے ہے۔ وہاں خود پوچھنے کی عقلی وجہ بھی
لکھی گئے ہے ، اور اس نقلی دلیل سے اس عقلی وجہ کی تائید ہوگئ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا: مرحہا آپ کا آنا مبارک ہے۔ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں دہاں پہنچا تو حضرت آوم النظینی موجود تھے۔ جبر کیل نے فرمایا: یہ آپ کے باپ آدم ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے نی کو میں سے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا: اچھے بیٹے اور اچھے نی کو

وسوال واقعہ "اس کے بعد آپ کی کا آسانوں پر جانا ہوا بعض روایات سے
معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے۔ بخاری میں آپ کی کا ارشاد ہے کہ ول
دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد مجھ کو براق پر سوار کیا گیا جس کا ایک
قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا ہے۔ مجھ کو جبر کیل لے چلے یہاں تک کہ آسان دنیا
تک پنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر بھی براق ہی پر تشریف لے گئے گو
در میان میں بیت المقدس پر بھی اتر ہے۔ بیبقی میں ابوسعید کی روایت میں حضور کی کا ارشاد ہے کہ پھر (بیت المقدس پر بھی اتمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس
کی اجڑ (یعنی بنیاد کی جگہ) میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پر انسانوں کی ارواح
کی جوڑ (یعنی بنیاد کی جگہ) میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پر انسانوں کی ارواح
(موت کے بعد) چڑھی ہیں اس زینہ سے زیادہ خوبصورت مخلوق میری نظر سے نہیں
گزری تم نے (بعض) مرنے والوں کو آنکھیں پھاڑ کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھیا
ہوگا ، وہ اس زینہ کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔

شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا۔ اس کودائیں بائیں اوپر
سے فرشتے گھیرے ہوئے تھے۔ کعب فرائیہ کی روایت میں ہے کہ آپ بھی کے
لئے ایک چاندی اور ایک سونے کا زینہ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ آپ بھی اور جرئیل
اس پر چڑھے۔ ابن اسحاق کی روایت میں آپ بھی کا ارشاد ہے: جب میں بیت
المقدس کے قصہ سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا۔ اور میرے رفیق راہ (جبریل) نے مجھ کو اس پر چڑھا یا بہاں تک کہ میں آسان کے دروازے تک پہنچا۔

گُاگُرهٔ اگذشته روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا۔اب ای روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا۔اب ای روایت سے معلوم ہوا کہ زینہ کے ذریعے آسان پر گئے تو اس کا جواب یہ ہے) کہ براق اور زینہ کی روایت میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑ اسفر براق پر کیا ہو۔ تھوڑ اسفر زینے پر کیا ہوجس طرح مکرم مہمان کے سامنے کی سواریاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار

خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آسان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا ریکھا۔ جن کے دائیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے اور بائیں اور جائیں طرف دیکھتے ہیں توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ میں اور یہ صورتیں وائیں اور بائیں لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ آدم النظیمی اور بائیں والے جبتی ہیں۔ اس لئے وائیں اور بائیں مطرف دیکھ کر دوتے ہیں۔

بزار کی حدیث میں ابوہریہ دخوالی سے دوایت ہے کہ حضرت آدم النظیمی کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودارہوا آتی ہے اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے اس میں سے بدلودارہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں توخوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ شریک کی روایت بالا میں ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں نیال دفرات کود کھا۔ اور ای روایت میں یہ بھی ہے میں ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں اور نہر بھی دیکھی جس پر موتی اور زبر جدے محل بے ہوئے ہیں اور دہ کو ترجدے محل ہے ہوئے

قال کے اس جسم کی شکل اختیار کرئی ہو اور یہ جسم کی بھی ہوگیا ہوں اور ایک ہیں اور ایک ہیں اور ایک ہیں ہوگا ہے۔ اس اللہ کو دیکھا سب جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے (کہ سب سب سب بیت المقد س میں ملے اور آسان میں بھی ملے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی سب سب بیت المقد س میں ملے اور آسان میں بھی ملے اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی ہوں ۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ انبیاء کرام تینوں جگہ موجود ہوں؟) اس کاجواب یہ ہے کہ قبر میں تواصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور دو مرے مقامات پر ان کی روح نے ان کے جسم کی شکل اختیار کرئی ہو ۔ لیتنی غیر عضری جسم جے صوفیاء مثالی جسم کہتے ہیں روح نے اس جسم کی شکل اختیار کرئی ہو اور یہ جسم کی بھی ہوگئے ہوں اور ایک ہی وقت میں روح کے اس جسم کی بھی ہوگئے ہوں اور ایک ہی وقت میں روح کے اس جسم کی شکل اختیار کرئی ہو اور یہ جسم کی بھی ہوگئے ہوں اور ایک ہی وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو ۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہوگیا ہو ۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے

اختیارے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوا ہو اور ظاہرًا یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا۔ ای لئے باوجود بیت المقد سیس ملاقات ہونے کے آسمان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسی النگائی چونکہ آسمان پرجسم ملاقات ہونے کے آسمان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسی النگائی چونکہ آسمان کو بیت کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ لیکن الن کو بیت المقد س میں جو دیکھا جیسا کہ آٹھویں واقعہ میں گزرا ہے۔ وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالشال ہے کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہنے بھی عادت کے خلاف بالشال ہے کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہنے بھی عادت کے خلاف مکن ہے، اور اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقد س میں جسم کے ساتھ ہول اور آسمان سے سے "گئے ہوں یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہول کہ پہلے آسمان سے بیت المقد س آئے ہوں۔ واللہ اعلم۔

حضرت آدم النظائية کے وائیں، بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں، اور بزار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسانوں پر موجود نہ تھیں۔ بلکہ اپنے اپنے ٹھکانہ پر تھیں۔ اور اس ٹھکانے اور حضرت آدم النظائیة کی جگہ کے در میان دروازہ تھا اس دروازے سے ان صور تول کا عکس حضرت آدم النظائیة کی جگہ پر پڑتا ہو گایا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم النظائیة کی جگہ پر پڑتا ہو گایا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم النظائیة کی جگہ یہ ہوا تھی وہ بھی جسم ہے۔ اس میں ان صور توں کا عکس پیدا کرنے کی خاصیت ہوگ۔ جیسے ہوا شعاعوں سے بدل کر دیکھنے کے قابل ہوجاتی ہیں ریعنی جب ہوا شعاعوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور ریعنی جب ہوا ہی شخاعوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور شعاعوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور شعاعوں کی شکل میں نظر آتی ہے ) کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازہ ان صور توں کے بہاں تک پہنچنے کا ذر لیعہ تھا۔ واللہ اعلی۔

اس سارى تقرير پريداعتراض بهى ختم بوجاتا ہے قرآن كريم كى آيت إنَّ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِايَاتِنَا وَاسْنَكُبَرُوْا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ (جن لولول نے

#### كوخوش آمدىد بو-

الگراہ یہ صرت کی القالی کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس لئے عیسی القالی کی خالہ کے نواسے ہیں۔ چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے اس لئے عیسی القالی کی نانی کو بمنزلہ حضرت عیسی القالی کی والدہ کے فرما یا اور اگر یہ حقیقت عیسی القالی کی والدہ ہوتیں تو بحیلی القالی کی والدہ ہوتیں تو بحیلی القالی کی والدہ ہوتیں تو بحیلی القالی کی خالہ زاد نوایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی القالی حضرت کی القالی خضرت کی القالی کی خالہ کی اولاد میں سے ہیں اگر چہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں۔ اور الن دونوں کے بھائی اس لئے کہا کہ یہ حضور اکرم بھی کے باپ دادا میں سے نہیں ہیں۔

تیر ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر بھی کو جریل النظافیۃ تیسرے آسان کی طرف لے کرچڑ ھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاگیا کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھاگیا کہا تہمارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! محمد (النظافیۃ) ہیں۔ پوچھاگیا کیا ان کے پاس بہمارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا! محمد (النظافیۃ نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ س کر کہا: خوش آمدید بیام البی بھیجاگیا؟ جریل النظافیۃ نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ س کر کہا: خوش آمدید تو مضرت یوسف ہیں ان کو حضرت یوسف ہیں ان کو حضرت یوسف ہیں ان کو ملام کیجے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھے بی ملام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھے بی دوایت میں ہے کہ حضور پھی نے ارشاد فرمایا: میں نے دیکھا کہ یوسف (النظافیۃ) کوسن کا ایک بڑا حصد عطاکیا گیا ہے۔ (کذائی المشادة عن سلم)

ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے .
جائیں گے ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح آسان پر نہیں جاسکتیں۔ تو پھر
آسان دنیا پر بیہ کافروں کی روحیں جو ہائیں طرف تھیں کیے پائی گئیں؟ (جواب یہ ہے کہ
وہ آسان میں نہیں تھیں بلکہ ان کاعکس وہاں پڑرہا تھا)

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے نیل اور فرات کوسدرہ آہنتی کی جڑیں دیکھا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نیل اور فرات توزیین میں ہیں سدرہ آہنتی کے بال دیکھنے کا کیامطلب ہے۔ اس کاجواب سدرہ آہنتی کے بیان میں دیاجائے گا۔

یہاں صرف روایات کو جمع کرنے کی وجہ سمجھ کی جائے وہ یہ ہے کہ نیل و فرات کا اصل سرچشمہ سدرہ آئتی کی جڑہو اور پائی وہاں سے نکل کر آسان دنیا پر جمع ہوتا ہواور وہاں سے زمین میں آتا جیسادو سری احادیث سے حوض کو ترکاجنت میں ہونا ظاہر ہے توسوال سے دمین میں آتا جیسادو سری احادیث سے تو آسان میں کینے دیکھا اس کاجواب بھی ہی ہے یہ ہوتا ہے کہ کو تر جب جنت میں ہو اور یہاں اس کی شاخ ہو جیساکہ ایک شاخ میدان قیامت کہ اصل حوض کو تردہاں ہو اور یہاں اس کی شاخ ہو جیساکہ ایک شاخ میدان قیامت میں ایہ گا۔

بار ہوال واقعہ: بخاری کی حدیث میں ہے کہ پھر جھ کو جرئیل آگے لے کر چڑھ سے بہاں تک کہ دوسرے آسان تک پنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پو پھا گیا کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا تہمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محرا اللہ بھی گیا تہمارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محرا اللہ بھی گیا ہے ہو کہا: پوچھا گیا ہے جرئیل نے کہا: ہاں۔ فرشتوں نے یہ س کر کہا: کوشتوں نے یہ س کر کہا: خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو شریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں خوش آمدید آپ نے بہت اچھا کیا جو شریف لائے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (دہاں) پہنچا تو حضرت کی (النگائی موجود تھاور وہ دونوں آلیس میں خالہ زاد جھائی ہیں۔ جریل النگائی اور حضرت عیسی (النگائی موجود تھاور وہ دونوں آلیس میں خالہ زاد جھائی ہیں۔ جریل النگائی نے کہا کہ یہ کیلی و عیسی ہیں ان کوسلام آلیس میں خالہ زاد جھائی ہیں۔ جریل النگائی نے کہا کہ یہ کیلی و عیسی ہیں ان کوسلام کیا۔ ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا: صالح ہمائی اور صالح نبی

اور اچھے نبی کوخوش آمدید ہو۔

بندر ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ جریل النظامی ہو بھے کو لے کر آگے چلے یہاں تک کہ پانچویں آسان پر پنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھاکون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھاگیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محر ( النظامی اللہی بھیجاگیا؟ کہا: ہاں۔ وہاں سے کہا گیاخوش آمدید آپ نے بہت اچھاکیا جو تشریف لائے۔ جب میں وہاں بہنچا توہارون (النظامی وہاں) موجود تھے۔ جبریل النظام اللہ سے کہا گیا جو اس میں وہاں بہنچا توہارون (النظام کیا انہوں نے جواب فرای کہا: ہے ہارون (النظام کیا انہوں نے جواب وہاں) کیا انہوں نے جواب دیا چھر کہا: اچھے بھائی اور اچھے نبی کوخوش آمدید ہو۔

سولہوال واقعہ: سولہویں واقعہ سے کہ پھر مجھ کو جبریل القانی ا آگے لے کر چلے بہاں تک کہ چھٹے آسان پر بہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ لوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھاگیا: اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ( اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کیا ان کے ياس بيام اللي بهيجا كيا؟ كها: مال كها كيا: خوش آمديد آب في بهت اجها كياجو تشريف لائے۔ جب میں وہاں پہنچا توموی (العَلِين فر) وہاں موجود تھے۔ جبریل العَلِين فرز نے کہا: یہ موسی (التَّلِیُّالاً) ہیں ان کوسلام سیجے۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا:اچھ بھائی اور اچھ نبی کوخوش آمدید ہو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تووہ روئے۔ ان سے اوچھاگیا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس کئے رور ہا ہوں کہ ایک نوجوان پیٹیسرمیرے بعد بھیج گئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری اُتمت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہول گے۔ توجھ کو این اُمّت یر حسرت ہے کہ انہول نے میری الیی اطاعت نہ کی جس طرح محمر ﷺ کی اُمت آپ کی اتباع کرے گی اور اس کتے میری اُمت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے توان کے حال پررونا آتاہے۔

فَارْكُونَ : ان روايات سے معلوم ہورہا ہے كہ يوسف النيك حضور الله سے زيادہ حسين تھے۔اس كے دوجواب بين بہلاجواب: حضرت يوسف العين حضور على كے علادہ تمام انسانیت میں خوبصورت ہیں۔ روایت میں حضور ﷺ کے علادہ مراد ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنبی کو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بھیجا۔لیکن تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہیں۔(ترندی عن اس) دوسراجواب یہ ہے کہ حضرت ایوسف صرف ایک چیز لیعنی حسن میں آپ انظا ہے سے زیادہ ہوں لیکن باقی تمام چیزوں میں حضور ﷺ ان سے بڑھے ہوئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یا بوں کہا جائے کہ حسن کی مختلف تشمیں ہوں۔ ایک قسم میں حضرت لوسف القليفة زياده حسين بول-اور ايك قسم مين حضور الله زياده حسين بول-ان دونول قسمول مين افضليت اليي بوكه حضرت بوسف التَلْفِيْ لا كاحسن ظاهري طور پر بهت زیاده مو-اور ایک حد تک مو-اور حضور بیشی کاحس معنوی طور پر بهت لطیف اور نازک ہو اور اس حسن کی کوئی حدنہ ہو۔ پہل قسم کا نام حسن صباحت (لینی گورے بن کی وجہ سے حسن ہے) دوسری قسم کا نام حسن ملاحت (لینی چبرے بر ممکینی ہونے کی وجدے بہت کشش ہو ہے۔

چود ہوال واقعہ: بخاری ہیں ہے کہ پھر جھ کو جریل آگے لے کرچلے بہاں تک کہ چوشے آسان پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تہاں ہے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: محمد ( الحقیقی ایس کے پاس کیا تہا ان کے پاس بیام الہی بھیج گیا؟ جبریل العقیقی نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ بن کر کہا: خوش آمدید بیام الہی بھیج گیا؟ جبریل العقیقی نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ بن کر کہا: خوش آمدید آب نے بہت اچھا کیا جو تشریف لائے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مضرت اور لیس ( العقیقی وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیقی نے کہا: یہ اور لیس ( العقیقی وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیقی نے کہا: یہ اور لیس ( العقیقی وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق نے کہا: یہ اور لیس ( العقیق وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق نے کہا: یہ اور لیس ( العقیق وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق نے کہا: یہ اور لیس ( العقیق وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق کے کہا: یہ اور لیس ( العقیق وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق کے کہا: یہ اور لیس ( العقیق وہاں) موجود تھے۔ جبریل العقیق کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا: اپھے بھائی

تذكرة الحبيب ولللله

فَالْكُرُهُ: حضور فِيْنَاكَ نسبت نوجوان فرمانا اس اعتبارے ہے كہ آپ في كمانے والے تھوڑی ہی مدت میں اس وقت تک کہ آپ بڑھا ہے تک بھی نہ پنچے تھے اتن كثرت سے ہوگئے كم اورول كے بڑھائے تك بھى اتنے ماننے والے نہيں ہوئے دوسرى وجديد به به كد آپ كى كل عمر ١٣٧ سال كى جونى اور موسى الطائية كى عمر در يره سو سال كى بوڭى - (كذانى تضعن الانبياء)

ستر ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل آگے لے کر ساتویں آسان کی طرف چلے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا اور تہمارے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد ( اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ کیا اللہ کیا اللہ کا اللہ کی اللہ میں اللہ کھیجا كي؟ كها: بال-كها كيا: خوش آمديد آپ نے بهت اچھا كياجو تشريف لائے۔ جب ميں وہاں پہنچ توحضرت ابراہیم النظی لا (وہاں) موجود سے جبریل النظی لا نے کہا: یہ آپ کے جد امجدارا الميكيالا) إلى -ان كوسلام يجيّد من في سلام كيا-انبول في جواب دیا اور فرمایا اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو خوش آمدید ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم النظینی اپی کمربیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے۔اور بیت المعمور میں ہرروز متر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری دوبارہ نہیں آتی۔(لیتنی الگے روز اور نے ستر بزارداخل بوتے بیں۔)(كذاني المشكوة عنسلم)

الوسعيد فَيْظُونُهُ سے روايت ہے كہ جب جھ كو ساتويں آسان پر چڑھايا كيا تو ابراہیم العَلیْمین موجود تھے۔ بہت حسین تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے بکھ لوگ موجود سے اور میری اُمّت بھی وہال موجود تھی اور وہ دوسم کی ہے۔ ایک قسم سفید كيڑے والى ہے اور دوسرى ميلے كيڑے والى ہے۔ ميں بيت المعمور ميں وافل ہوا۔ تو سفید کیڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوگئے اور میلے کیڑے والے روک دیئے گئے۔ میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نمازیر ھی۔ (بہتی فی دلالہ عن الی سعید)

المره المحتف روامات میں انبیاء علیهم السلام کی منازل کی ترتیب دوسری طرح بھی آئی ہے۔ مرسی حرین ہی ہے جو مذکور ہوئی ۔واللہ اعلم۔

ا شھار ہوال واقعہ: بخاری میں ہے کہ پھر جھ کوسدرہ انتی کی طرف بلند کیا گیا۔ ال کے بیراتے بڑے بڑے تھے جیسے ہجرکے ملکے (ہجرایک جگہ کانام ہے) اور ال کے ية اليس تصحيص بالتى كے كان بول (لينى اتنے بڑے تھے)۔ جبريل التَلفِيَّالاً نے كہا: يہ سدرة انتنی ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں۔ دو اندر جار ہی ہیں اور دو باہر آر ہی ہیں۔ میں نے جبریل النظیمی سے باہر آنے والی دو نہروں کے بارے میں پوچھایہ کیاہے؟ انہوں نے کہا: جو نہریں اندر جار ہی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں۔جو ہاہر جار ہی ہیں یہ تیل اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاک ایک برتن شراب کا دوسراد ودھ کا اور تنیسرا شہد کالایا گیا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبریل النکیٹلانے کہا: یہ فطرت (لیعنی دین)ہے۔جس پر آپ اور آپ کا أحت قائم رے گی۔

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سدرہ آئتی کی جڑمیں یہ چار نہریں ہیں اور سلم میں ہے کہ اس کی جڑسے یہ چار نہریں نکلتی ہیں اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس حقیقہ سے روایت کیاہے کہ ابراہیم النظینی کے دیکھنے کے بعد جھے کو ساتویں آسان کے اوپر کی سطح پر لے گئے بیہاں تک کہ آپ ﷺ ایک نہر پر پنچے جس پریا توت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے اور اس پر سبزلطیف پرندے بھی تھے۔ جبر تیل العَلَیْ الله نے كها: يه كوثر ہے۔ جو آپ كے رب نے آپ كو دى ہے۔ اس كے اندر سونے اور چاندی کے برتن تھے اور وہ یا قوت اور زمرد، کے پھرول پر چلتی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے پچھ بیا تووہ شہدسے زیاده شیری اور مشک زیاده خوشبودار تھا۔ ہے) ہے نکلیں اور یہ نہریں جو اندر کو جارہی تھیں یہ کوٹر اور نہرر حمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کاوہ حصہ جہال ہے کو ٹر اور نہر رحمت اس سے نکلی ہویہ سب سدرۃ کی دوسری جڑمیں ہوں۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت بالاے کو ٹر کاظاہر میں جنّت سے باہر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ غالباً جنت سے باہر وہ حصہ جنّت میں ہے جیسا کہ ووسری حدیثوں میں اس کا جنّت میں ہونا آیا ہے۔ نیل و فرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ان کا چاتی ہونا اس کا جین ہونا اس کا جنت میں ہونا اس کا جنت میں ہونا اس کا جنت میں ہونا آیا ہے۔ نیل و فرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ ان کا پائی آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کا پائی بھر میں جن ہونا تا ہے کیونکہ بارش ہونے سے بعد بارش کا پائی جوتا ہیں جن ہونا ہو جو حصہ نیل و فرات کا چانا بھی ایسانی ہوتا ہے کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے تو جو حصہ نیل و فرات ہو وہ بارش کے ذرایعہ آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے تو جو حصہ نیل و فرات ہو وہ بارش کے ذرایعہ آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے تو جو حصہ نیل و فرات ہو وہ بارش کے ذرایعہ آسان سے آتا ہو کیونکہ بارش تو آسان سے ہوتی ہے تو جو حصہ نیل و فرات کا جان ہوگی۔

بیہ قی کی حدیث میں الوسعید کی روایت ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھاجس کا نام سلمیل تھا اور اس سے دو نہری نکتی تھیں، ایک کوٹر اور دو سری نہرر حمت اور سلم کی ایک روایت میں ہے۔ زمین ایک روایت میں ہے۔ زمین ایک روایت میں ہے کہ جھے کو سدرة انتہی تک پہنچایا گیاوہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک پہنچ ہیں اور وہاں سے اوپر اٹھا لئے جاتے ہیں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اثر تے ہیں اور وہاں سے نیچ (عالم و نیا) میں اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ پہلے ای پر اثر تے ہیں اور وہاں سے نیچ (عالم و نیا) میں النے جاتے ہیں۔ اور (ای لئے اس کانام سدرة انتہ ہے)

بخاری ہیں ہے کہ سدرہ اہتی کو الی رنگوں نے چھپالیا کہ معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے اور سلم ہیں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیال تھیں۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپالیا اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب خدا کے تھم ہے اس کو ایک عجیب چیز نے چھپالیا تو اس کی صورت بدل گئ، مخلوق میں کو کی شخص اس کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں سدرہ انتہ کی کے دیکھنے اور بر شول کے پیش کئے جانے کے در میان میں یہ بھی ہے میں سدرہ آئتی کو دیکھنے اور بر شول کے پیش کئے جانے کے در میان میں یہ بھی ہے کہ پھر میں جنت میں واخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے گہند تھے اور اس کی مثل کی ہے۔ (کذار واہ سلم) ایک روایت میں موتیوں کے گہند تھے اور اس کی مثل کی ہے۔ (کذائی المشاؤہ عن اشیخین)

گاگرہ : احادیث سے سدرہ انتہی کا ساتویں آسان پر ہونا معلوم ہوتا ہے اور چھے
آسان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہو کہ اس کی جڑچھے آسان میں ہو اور اس
سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھے آسان میں ہوں جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں سدرہ انتہی کی جڑسے نکتی بین اصل یہ ہے کہ جب چھے آسان سے گزر کر ساتویں
میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ ساتویں آسان سے گزرنا سدرہ انتہی کے لئے جڑکی
طرح ہے جوساتویں آسان میں ہے۔ تووہ نہریں اس دوسری جڑ (جوساتویں آسان میں

ہوئے ہیں اب تمام صور تول میں مناسبت ہوگئے۔

بیہ قی کی حدیث میں ہے بھی مذکور ہے کہ جنت کی سیر کے بعد دوزخ کو میرے سامنے کیا گیا تواس میں اللہ کاغضب وعذاب اور انتقام تھا۔ اگر اس میں پھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھالے پھروہ بند کر دیا گیا۔ اس روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو ابی جگہ پر رہا اور آپ ایس جگھ رہے۔ در میان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ تو ابی جگہ پر رہا اور آپ ایس جگھ رہے۔ در میان سے مجاب الماکردوزخ آپ کود کھادیا گیا۔

انیسوال واقعہ: بخاری میں بیت انعمور اور دودو وغیرہ کے بر تنوں کے پیش کئے جانے کے بعد روایت ہے بھر جھے پر دن میں بچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ایک روایت میں ابراہیم النظینی ہے سلنے کے بعد ہے کہ بھر جھے کو اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں بہنچا جہاں میں نے قلموں کی (جو لکھنے کے وقت آواز بیدا ہوتی ہے) تی۔ جھ پر اللہ نے بچاس نمازیں فرض کیں۔(کذافی المشکوۃ عن الشیخین بخاری وسلم)

آگرہ ایک روایت سے بیت المعور کی سیر کے پچھ دیر بعد نماز کافرض ہونا معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے میدان میں پہنچنے کے فورًا بعد نماز کافرض ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں میں یہ ترتیب سمجھ میں آئی ہے کہ بیت المعمور کے پیش ہونے کے بعد میدان میں پہنچ ہوں گے بھر اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گے بعد میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گے بول گے بھر اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہوئی ہوں گی۔واللہ اعلم۔

بہیںوال واقعہ: بخاری نے حضرت علی صفح اللہ ہماں تک کہ تجاب تک ذکر کی ہے اس میں جریل النظامی کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے۔ بہاں تک کہ تجاب تک پہنچ اور اس میں جریل النظامی کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے۔ بہاں تک کہ تجاب نے کہا:

اس ذات کی سم جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے "جب سے میں پیدا ہوا ہول میں نے اس فرشتہ کو نہیں دکیھا، حالانکہ میں مخلوق میں رہنے کے اعتبار سے اللہ تعالی کے بہت قریب ہوں۔ " دو سری حدیث میں ہے کہ جبریل النظیم بھے ہوا ہوگئے۔ اور مجھے تمام آوازیں آئی بند ہوگئیں۔ (کذائی الشرح النودی سلم)

فَالْكُرُودَ شَيْعُ سعديّ في اس كاترجمه كياب -

بدو گفت سالار بیت الحرام که اے حامل وحی برتر خرام چو در دوستی تخلصم یافتی عتائم زصحبت چرا تافتی بچف فراتر مجالم نماند بماندم که نیروتے بالم نماند مجھے اس پر بیٹھا یا گیا بھر مجھ کو اوپر اٹھا یا گیا بیہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا وہاں میں نے ایسی بڑی ہات دیکھی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔

ا برار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں پر چراهنا بھی براق پر ہی ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

آپ اللہ آپ اللہ آپ اللہ کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت سے رو کنے والا ہوگا۔ جس کہ نعوذ باللہ آپ اللہ آپ اللہ کا آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو توجہ رحمت سے رو کنے والا ہوگا۔ جس طرح مخلوق کے لئے ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام میں مشغول ہونے سے روکنے والا ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرمارہ ہیں اس لئے آپ چلنے کوروک و جیجئے اور اس میں مشغول ہوجائے کیونکہ چلنے میں مشغول ہونا اس رحمت کو مکتل میکسوئی سے حاصل کرنے سے روکنے والا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

## اكيسوال واقعه: «حق تعالى كو ديمينا اوربات كرنا"

ترزی نے صرت ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ محد اللہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ محد اللہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا کہ محد اللہ اور نہری اور معر سب ابن خزیمہ نے عوہ بن زبیرے دیکھنے کو ثابت کیا کعب احبار "اور زہری" اور معر سب اس کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے۔ نسائی نے حضرت ابن عباس کی ہے تول نقل کیا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت (دوتی) حضرت ابن ابر اہیم النگی کے لئے ہو اور کلام حضرت موکی النگی کے لئے۔ اور رویت (دیکھنا) حضرت محد الحاکم) طبرانی نے ابن عباس کی ہے کہ کو رنسائی عن ابن عباس صححہ الحاکم) طبرانی نے ابن عباس کی ہے کہ ور زنسائی عن ابن عباس صححہ الحاکم) طبرانی نے ابن عباس کی ہے کہ: محمد الحاکم کے بی دوو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ دل سے دیکھا ہے۔ (طبرانی فی الاوسط بسند نقات) مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ مروزی سے نقل کیا ہے کہ ہیں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں: حضرت عائشہ میں کے ایک کی دیا ہو کیا گیا کہ اور کیا گیا گیا گیا کہ میں نے امام احد سے کہا: لوگ کہتے ہیں:

اگر کیک مرموی برتر پرم فروغ تجلی بیوزد پرم ترجمہ: "بیت اللہ کے سردار (آپ اللہ ان ان (جبر کیاں) سے کہا: اے وقی اٹھانے والے آگے چل، جب آپ نے جھے دو تی میں تناص پایا، میری رفاقت سے باگ کیوں موڑی ۔ انہوں نے کہا میری طاقت آبیں موڑی ۔ انہوں نے کہا میری طاقت آبیں دوڑی ۔ انہوں ایک بال کے برابر اوپر چڑھوں، تجلی کی شعائیں میرے پروں کو جلادیں گی۔"

اور ای حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر جھے کو ستر ہزار حجاب طے کرائے گئے کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب جیسانہ تھا۔ مجھے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ آنی بند ہوگی اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی ای وقت ایک بکارنے والے نے مجھ کو الوبكرن في المجدين الإكارا: رك جائي، آب كارب صلوة مين مشغول إ-اور ال میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا: جھے کو ان دوباتوں سے تعجب ہوا ایک توبیہ کہ كيا الوبكر مجھ سے آگے بڑھ آئے اور دوسرے بير كه ميرارب صلوة سے بے نياز ہے۔ ارشاد ہوا: اے محمالیہ آیت پڑھو هُوَ الَّذِی یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَ مَلئِکَتُهُ لِیُخْوِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِوَكَانَ بِالْمُدَمِنِيْنَ رَحِيْمًا "وه ايما (ريم) بكروه (خُوو) اور ال کے فرشتے (بھی)تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ (اس رحمت کی برکت سے)تم کو (جہالت و گمراہی کی) تاریکیوں سے (علم اور مدایت کے) نور کی طرف لے آئے۔"میری صلوة سے مراد آپ کے لئے اور آپ کی اُمت کے لئے رحمت ہے۔ الوبكر رفي اواز كاقصديد ہے كه جم نے الوبكر رفي كى صورت كا ايك فرشته پيداكيا جوآپ کو ان کے لیج میں بکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو انسی ہمیت نہ ہوجس سے آپ اصل بات نہ مجھ سکیں، اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ تجابات کے طے کرنے کے بعد ایک رفرف لینی سبز مند میرے لئے اتاری گئی اور

ہے، تہماری اُمّت کو خیر اُمّت اور اُمّت عادلہ بنایا اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا ان کا کوئی خطبہ جب تک ورست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے عبد (بندہ) اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں، تم کو پیدائش (عالم نور) میں سب سے اول اور نبی بنا کر بھیجنے میں سب سے آخر قیامت کے روز فیصلہ میں سب سے مقدم بنایا، میں نے تم کو مہم مثانی رسورة فاتحہ) اور خوایتم سورة بقرہ (سورة بقرہ کی آخری دو آیتیں) دوسرے انبیاء کو شریک کئے بغیر، کوثر، اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، رمضان کے روز ہے اور امر بالعروف وہی عن المنکر عطافرہائے۔ تم کوفاتے اور خاتم بنایا۔

(في سنن الوجعفرةال ابن كثيرانه ضعيف في الحفظ)

الله المراق يهال چند باتين قابل غورين:

الله تعالیٰ کے بارے میں اس کو مارا علم موجائے۔
اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہیں۔ لیکن جب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ موں کے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان لے تو اس طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو ممارا علم موجائے۔

ووسمری بات: سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ہیں اور معراح مکہ میں بازل ہوئیں ہیں اور معراج مکہ میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں ان آیات کے نازل کرنے کا دعدہ کیا گیا ہے۔ کوعدہ کیا گیا ہے۔

تنیسری بات: پانچ نمازوں کے ملنے کامطلب یہ ہے کہ آخر میں پانچ رہ گئیں ظاہرًا یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے وقت ہوئی ہوگی۔ حدیث میں کعب رہ اللہ تعالیٰ نے محمد (النظامیٰ اور موسی (النظامیٰ ایک کی کے دیکھنے اور بات کرنے تول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد (النظامیٰ اور موسی (النظامیٰ ایک کی کے دیکھنے اور بات کرنے

رضی اللہ عہافر ماتی ہیں: جو شخص یہ سمجھے کہ محمد اللہ بربڑا جھوٹ بولا ہے۔ توکس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کاجواب دیا جائے۔
اللہ بربڑا جھوٹ بولا ہے۔ توکس دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کاجواب دیا جائے۔
انہوں نے فرمایا: خود نجی ﷺ کے قول "دایت دبی" سے لیعنی میں نے اپنے رب کو دکھا ہے۔ (قالہ الخلال فی کتاب السنة) (تو امام احمد کی روایت سے یہ حدیث مرفوع بھی ثابت ہوگئی)

صحاح میں کلام ہے کہ اس وقت آپ ﷺ کی اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں ہوئیں۔ پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔

€ خواتیم سورة بقره (یعنی سوره بقره کی آخری دوآیتین)عنایت بهوئیں۔

و جو شخص آپ این کا آمت میں سے امتد تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔(کذارواہ سلم)

کی بیری وعدہ ہوا کہ جوشخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کونہ کرے تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور جوشخص کسی جائے گی اور جوشخص کسی جائے گی اور جوشخص بدی کا ارادہ کرے اور گر اس کونہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کوئہ کرسکے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لئے تووہ بالکل نہ لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لئے تو ایک نہ کی جائے گی اور اگر اس کو کر لئے تو ایک ہی جائے گی اور اگر اس کو کر لئے تو ایک ہی جائے گی ۔ (کذارواہ سلم)

تبہتی میں ابوسعید خدری کے ایک کمی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہے گئی میں ابوسعید خدری کے خدمت میں حضرت ابراہیم النظی کی خلت (خاص دوسی) اور ملک عظیم، موسی النظی کی خدمت میں حضرت ابراہیم النظی کی خلت (خاص دوسی) اور ملک عظیم، موسی النظی کی خدمت میں کافی، داؤد النظی کی املی عظیم، انس وجن وشیاطین وہوا کا مسخر ہونا اور بہاڑوں کا مسخر ہونا اور بہاڑوں کا مسخر ہونا ، سلیمان النظی کی انجیل و توراۃ اور مردول کو زندہ کرنا عطا ہونا، بے نظیر ملک دیا جانا اور عیمی النظی کی انجیل و توراۃ اور مردول کو زندہ کرنا عطا ہونا، انکا اور ان کی والدہ کا شیطان سے بناہ دیا جانا عرض کیا۔ (تو)حق تعالی نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کو حبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا شرح صدر کیا (آپ کے) میں نے تم کو حبیب بنایا، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا شرح صدر کیا (آپ کے) بوجھ کو ہٹایا اور (آپ کے) ذکر کو بلند کیا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو تہمارا ذکر بھی ہوتا

حضرت ابن عباس فرق ہے منقول ہے کہ خلت (دوستی) ابراہیم التانی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ فرق کے لئے ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ کچھ دوستی کی خصوصیت ابراہیم التانی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد التانی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد التانی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد التانی کے لئے ہوئی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت محمد التانی کے التانی کے التانی کے التانی کے التانی کے التانی کے التانی کو دوستی نہیں کہ حضرت محمد التانی کے التانی کو کھرے کے التانی کے التانی کو کھرے کے التانی کے التانی کے التانی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کے التانی کے التانی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کی خصوصیت ابرائی کی خصوصیت ابرائی کے التانی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کی کہ کو التانی کے التانی کے التانی کی خصوصیت ابرائی کی کھرے کے التانی کی کھرے کے اس کے دور نہ کی کھر کی کھر کے کہر کے

بائیسوال واقعہ: "اوپرکے آسانوں سے نیچے کے آسانوں کی طرف واپسی"

بخاری میں بیت المعور کی سیراور شراب، دودھ اور شہد کے برتن پیش ہونے کے بعد ہے: پھر جھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ میں والیس لوٹا آپ الحقی فرماتے ہیں: والیسی میں میراگزر موکا الفیک ہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا: دن رات میں پچاس نمازوں کا حکم ہوا۔ انہوں نے فرمایا: آپ کی المت سے دن رات میں پچاس نمازی ہرگزنہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ امیس آپ پہلے المت سے دن رات میں پچاس نمازیں ہرگزنہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ امیس آپ پہلے لوگوں کو تجربہ کرچکا ہوں اور بی اسرائیل کو خوب بھٹ چکا ہوں، اپنے رب کے پاس والیس طیا تو اللہ والیس جائیں اور اپنی امت کے لئے آسانی کی در خواست کیجے۔ میں والیس گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسی الفیک کے پاس آبیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موسی الفیک کے پاس آبیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موسی الفیک کے پاس آبیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موسی الفیک کے پاس آبیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو دس اور کم کر دیں میں پھر موسی الفیک کے پاس آبیا۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا تو بھی کودن میں دین پھر اوٹا کو گھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا اور کم کر دیں میں کھر اوٹا دن میں آبی۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا اور کم کر دن میں موسی انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر اوٹا ۔ اب دن میں موسی الفیک کے پاس آبی۔ انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب دن میں موسی انہوں نے پھر ای طرح کہا۔ میں پھر لوٹا۔ اب دن میں

پانچ نمازوں کا تھم دیا گیا۔ موسی النظافی نے کہا: آپ کی اُمّت (لیعنی ساری امت) ہر دن پانچ نمازی بھی نہ پڑھ سکے گی اور پیس آپ ہے پہلے لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں اور بی اسرائیل کو بھت چکا ہوں بھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لئے اور آسانی مالکینے۔ آپ بھی نے فرمایا: بیس نے اپ رب سے بہت ورخواست کی بیباں تک کہ بیس شرما گیا(اگرچہ بھر بھی عرض کرنا ممکن تھا) لیکن اب میں ای پانچ نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور تسمیم کرتا ہوں۔ آپ بھی فرماتے ہیں: جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک پکار نے والے نے (تی تعالی کی جانب سے) بچارا: میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے آسانی کر دی۔

مسلم کی روایت میں پانچ نمازوں کا حکم ہونا آرہاہے۔اور اس کے آخر میں ہے کہ اے محمد ( ﷺ) دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس کے برابر ہے تو پچاس ہی ہو کئیں العنی ثواب بچاس نمازوں کا ملے گا)اور نسائی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے جھے سے فرمایا: میں نے جس دن آسان زمین بیدا کیا تھا (آگ دن) آپ ﷺ پر اور آپ ك أمّت پر پچاس نمازي فرض كيس تقيس توآپ اور آپ كى اُمّت اس كى پابندى يجيئے۔ اس حدیث میں موکی العَلیْ کابدار شادہے" بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض ہوئی تھیں مگران سے (وہ بھی)نہ ہو سکیں اور اس کے آخر میں بیہ ہے کہ بیرپانچ نمازیں پچاس کے برابر بین توآپ اور آپ کی اُمّت اس کی پابندی کریں۔ آپ (ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تی بات ہے۔جب موتی الطَلَیْ اللّٰ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیے (اور آسانی کرائیے) مگر میں نہیں گیا۔ بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے پانچ رو کئیں تو ارشادیہ ہوا: یہ پانچ ہیں اور ثواب میں بچپاں کے برابر ہیں۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی (لیعنی بچیاس کا اجر مقدر تھا اس میں تبدیلی اور کی نہیں ہوئی اور پیاس نمازوں کابدلنا ہی مقدر تھا اس کتے اس ميس تنديل موقى -) (كذا في المشكوة)

تنكيسوال واقعه: "آسانول سے زمين كى طرف واپسى"

محمہ بن اسحاق اُتم ہائی بنت ابی طالب سے جن کا نام بند ہے معراج نبوی کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کو معراج ہوئی آپ کی میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ کی نے عشاء کی نماز پڑھی بھر سوگئے اور ہم بھی سوگئے۔ جب فجر سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کورسول اللہ کی نے جگایا۔ جب آپ کی نماز پڑھ سے پہلے کا وقت ہوا تو ہم کورسول اللہ کی نے دیکھا تھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم (لوگ) دیکھ رہ نماز پڑھی بھر اب مین کی نماز پڑھی بھر اب مین کی نماز بڑھی جیسا کہ تم (لوگ) دیکھ رہ ہو۔ پھر آپ کی باہر جانے کے لئے اٹھے تو میں نے آپ کی کی دوہ آپ کو جھٹلائیں گاور اور عرض کیا! یا بی اللہ آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ بیان کیجئے کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گاور اندا میں ان سے اس قصہ کو ضرور بیان کروں اندا میں نے آپ کی بیجھے بچھے جائے تاکہ آپ کی گار میں اور لوگ جو آپ کی انداز کی سے ہمیں اس کو سے۔ گار میں اور لوگ جو آپ کی انداز کی سے ہمیں اس کو سے۔ گار میں اور لوگ جو آپ کی انداز کی سے ہمیں اس کو سے۔

جب آپ اہم تشریف نے گئے اور لوگوں کو قصہ سنایا۔ انہوں نے تعجب کیا اور کہا: اے مجما اس کی کوئی نشانی ہی ہے۔ (جس سے ہم کویقین آئے) کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں تنی۔ آپ ایسی نشانی نے فرمایا: اس کی نشانی یہ ہے کہ میں فلال وادی میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ ہماگ گیا تھا میں نے ان کو بنایا تھا۔ اس وقت میں شام کی طرف جارہا تھا۔ (یعنی سفر معراج کا آغاز تھا) پھر میں واپس آیا اور جب خبان میں فلال قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا ان کے ایک برشن میں بانی تھا اور انہوں نے اس کو ڈھانک رکھا تھ میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پرا پھر ای طرح برشن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ کر اس کا پانی پرا پھر ای طرح برشن ڈھانک دیا۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا قافلہ

آب بیضاء سے ثنیۃ انتھیم کی طرف آرہاہے سب سے آگا ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے

ہیں پر دولورے لدے ہوئے ہیں ایک کالا دوسرا دھاری دارہے۔ لوگ ثنیۃ انتھیم کی
طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملاجیسا کہ آپ ہوگئے نے
فرمایا تھا۔ دوسروں سے بھی لوچھا (جن کے اونٹ کا ہماگنا بیان فرمایا تھا) یہ لوگ مکم
آھے تھے انہوں نے کہا واقعی تھے فرمایا اس وادی ہیں ہمارا اونٹ ہماگ گیا تھا ہم نے
ایک شخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا بتارہاہے۔ بیہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔

ایک شخص کی آوازش کہ ہمیں اونٹ کا بتارہاہے۔ بیہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑلیا۔

تیبقی کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ بھی ہے نشانی کی درخواست کی تو آپ بھی نے ان کوبدھ کے دن قافلہ آنے کی خبردی۔ جب بدھ کا دن آیا تووہ لوگ نہ آئے بیباں تک کہ سورج غروب کے قریب بیٹنی گیا آپ بھی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی توسورج غروب ہونے سے رک گیا۔ بیباں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ بھی نے بیان فرمایا تھا آئے۔

فَا وَكُرُهَ : ان روايات عيند امور ثابت موت بين

اول عشاء اور فجر کے در میان آنے جانے کاسفر حتم ہوگیا۔ اور عشاء کی نمازگوا س وقت فرض نہ تھی مگر آپ کی پڑھا کرتے ہوں گے۔ دوسرے مؤمنین بھی آپ کی ہے۔ کے ساتھ بڑھ لیتے ہوں گے۔ فجر کی یہ نمازگو معراج کے بعد تھی مگر احادیث سے جریل النیک کی اول امامت ظہر کی نماز کے وقت ثابت ہوتی ہے تو غالباً نماز کی فرضیت کی ابتداء ظہر کے وقت سے ہوگی۔ بیت المقد س میں جو نماز بڑھی اس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے حانت الصلوق ، اس سے عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے۔ کیونکہ عشاء آپ کی ٹرے چکے تھے تو غالباً یہ تہجد کی نماز ہوگی۔ جو آپ کی ٹی ایک زمانہ تک فرائض کی طرح مولد رہی اور اذان اتی تہجد کے لئے ہوتی ہوگی جیسا کہ رمضان چوبیسوال واقعہ: «معراج کا قصہ سننے کے بعد سننے والول کے ساتھ کیامعاملہ ہوا"

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جب نی کی اور ات ہی رات مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ توضی کو لوگوں ہے تذکرہ فرمایا۔ بعض جو مسلمان ہوئے تھے مرتذ ہوگے اور بعض مشرکین حضرت البو بکر رہے ہے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات ہیت گئے اور کہا: اپنے دوست کی بھی پچھ خبرہے کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات ہیت المقدس لے جایا گیا۔ حضرت البو بکر رہے ہے ہیں کہ مجھ کو رات ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ انہوں نے فرمایا: اگروہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے ہیں؟ لوگوں نے بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس کے اور صبح ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہنے گئے کیاتم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس کے اور صبح ہیں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں؟ یعنی آسان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس صبح یا شام کو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے ان کانام صدیق رکھا گیا۔ (رداہ الحام فی المتدرک و ابن اسحاق)

اُل کراہ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج جاگنے کی حالت میں جسم کے ساتھ ہوئی ورنہ اگر آپ ایس سے یہ بھی نہ تھی کہ ہوئی ورنہ اگر آپ ایس نیز کا دعوی فرماتے تووہ ایسی عقل سے دور بات بھی نہ تھی کہ بعض لوگ مرتذ ہوجائے۔

یجیسوال واقعہ: "واقعہ معراج کے بارے میں کفار کا سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا"

 المبارك مين حضرت بلال رضيطه كى اذان تبجد كے وقت مين آئى ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ معراج جسمانی تھی ورنہ لوگوں کے جھٹلانے کی
کوئی وجہ نہ تھی۔ اس جھٹلانے کی وجہ سے آپ کے یہ جواب دینے کی کیا وجہ کہ
معراج جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نیند کی حالت میں ہے کہ نیند کی حالت میں عقل
سے بہت دور چیز کا دعوی بھی قبولیت کی گنجائش رکھتا ہے۔

تیسری بات بیہ ہے کہ سیرۃ ابن ہشام میں جن قافلوں کاذکر ہے ظاہرًاوہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بیبقی کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے كيونكم ان دونول من سے ايك قافله بينج كيا تفا اور دوسراتنعيم كي طرف آيا ہواملا اور تیسرے کے متعلق شام تک نہ آنا اور سورج کا اس کے آنے تک رک جانا فد کور ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیران دونوں کے علاوہ تیسرا قافلہ ہے۔مواہب میں بغیر سند کے دونوں قصے یعنی اونٹ کے بھاگنے اور خاکی اونٹ کے آگے چلنے کے ایک بى قافله كى طرف مغسوب كے ہيں توغالبًا ايسامعلوم ہوتا ہے كہ بيہ تينوں قافلے ايك ہى قافلہ کے ٹکڑے ہیں یہ اور وہ قصہ دو جماعتوں میں ہوئے اور تبیسرا قافلہ وقت پہ نہ آنے کا اور سورج کے رک جانے کا تیسری جماعت کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ یہ سب ایک ہی قافلے کے مختلف ٹکڑے ہیں۔اس لئے دونوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب كرنا بھى تىچى ہوسكتا ہے۔ سورج رك جانا ميں كوئى اشكال نہيں اس لئے نہ انكار کی وجہ ہوسکتی ہے اور سورج رک جانے کاعام چرچا اس لئے نہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لتے سورج رک گیاہو گا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوگی۔

(اوربیہ بات مجھ کو تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی کہ آپ کی والسی براق پر ہوئی تھی یا کسی طرح ہوئی تھی اگر کسی کو معلوم ہوجائے تو اس جگہ حاشیہ کا نشان بنا کر اس میں لکھ دے۔)

غلط بات کی تصدیق نه کریں گے۔

بیت المقدس کا این جگه پر رہ کر نظر آنا یا دار عقیل کے پاس آگر رکھا جانا یا اس کی تصوير كاسائے آجانا۔ان روايت كامطلب يہ ہے كہ آب اللہ تعالى نے بیت المقدس کی تصویر کوسامنے کر دیا اور تصویر جس جگہ نظر آئی وہ دار عقیل ہے۔ كيونكه بيت المقدل كى تصوير بالكل بيت المقدل بى جيسى تقى ال وجه سے بيت المقدس كاسامنے آنا فرمایا۔ اب بیہ اشكال بھی ختم ہو گیا كہ اگر بیت المقدس بیہاں آتا تو ایی جگہ سے اتی دریا خائب ہوتا اور الیی عجیب بات تاریخ میں منقول ہوتی۔



تھے۔ انہول نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں اوچھیں جن کومیں نے (ضرورت نہ مجھنے کی وجہ سے) یاد نہ کیا تھا تو مجھ کو اس قدر تھکن ہوئی کہ ایس بھی نہ ہوئی تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا کہ جوجودہ مجھ سے او چھتے تھے میں بيت المقدس كود مكيم كريما تا تضا- (رداه سلم كذا في المشكوة)

احد اور بزازنے حضرت ابن عباس فری اللہ سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس کو میرے سامنے لایا گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا پہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھاگیا اور آب نے ساری بات بیان فرمائی۔

ائن سعد ف أم بانى سے روایت كيا ہے كہ بيت المقدس تصور كى شكل ميں میرے سامنے آگیا اور میں ان لوگول کو اس کی علامتیں بتلا رہا تھا اور اُمّ ہانی کی ای صدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ ایک سے لوچھا کہ مسجد کے کتے دروازے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں: میں نے ان کو (غیر ضروری ہونے کی وجہ سے) گنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: بس میں اس کو دیکھتار ہتا اور ایک ایک دروازہ کو شار کرتاجا تا تھا۔ ابولیلی كى روايت ميں ہے كه يه لوچينے والأطعم ابن عدى جبير بن مطعم كا والد تھا۔

الكره: اس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے كہ سفرجا كنے كى حالت ميں جسم كے ساتھ ہوا آپ ﷺ سے بیت المقدی کے متعلق سوال کیا؟ کہ آپ بیان فرمائے کیونکہ میں نے ال كود مكيما إ- آب الله بيان فرمات تف اور الوبكر رفظه اس كى تصديق كرت جاتے تھے۔آپ الله الوبكر إثم صديق مو- (كذاني سرة الله بشم)

الوبكر رضيطه ك يوجهن ميں كوئى حرج نہيں تھاكيونكه ان كالوچھناشك وامتحان كے کے نہیں تھابلکہ اس کئے تھا کہ کفار س لیں اور کفار کو حضرت الوبکریر اس بات میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے بیں اور بیر اطمینان تھا کہ بیر ظاہری بات میں

## واقعه معراج سے متعلقه فزائد

چونکہ یہ نہایت عظیم انتان واقعہ ہے اس لئے وو سری فعلوں کے خلاف (کہ ان کی متعلقہ فوائد کو حواثی میں لکھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالہ میں مذکور ہوا اس واقعہ کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن میں اختصار کے ساتھ لکھنا اچھا معلوم ہوایہ فوائد وو قسم کے بیں ایک فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الانوار تجویز کیا گیا تھا دو سرے فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات وسرے فوائد حکمیہ جس کا لقب مقدمہ میں باب الاسراسر تجویز ہوا تھا قسم اول عملیات میں قسم ثانی علمیات ہیں۔

## قسم اول فوائد حكميه

① احادیث معراج میں مذکورہ کہ آپ ویکی کاسینہ مبارک چاک کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینہ کی طرف دیکھنا درست ہے گو فرشتے مرد اور عورت ہونے سے پاک ہیں۔ مگران کاذکر شریعت میں مذکر کے صیفہ سے آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہیں۔

﴿ براق کو وہاں پہنچ کر حلقہ سے باندھ دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور میں احتیاط کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے جب کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پرہی ہو۔

جبر جبر الطلیخ الفیلی الم بانام بانا کہ جبریل ہوں ہوں نہیں کہا کہ دہیں "اس جبریل الفیلی الم بان کے جواب میں اپنا نام بانا کہ جبریل ہوں ہوں نہیں کہا کہ دہیں "اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح ہوچنے والے کے جواب میں ادب بھی ہوا کہ اس طرح ہوچنے والے کے جواب میں ادب بھی ہوتا ایک حدیث میں اس کومنع صرف میں کہنا اکثر اوقات بھی انے کے لئے کافی نہیں ہوتا ایک حدیث میں اس کومنع بھی فرمایا ہے۔

﴿ اور اس سے اجازت طلب کرنے کامسکلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر بیں گووہ مرد اندر ہی ہے بلا اجازت واخل نہ ہوٹا چاہئے۔

حضرت ابراہیم النظی ابیت المعمورے کمرلگائے بیٹے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ سے سرلگانا اور قبلہ کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے اگر چہ ہمارے لئے اوب بی ہے کہ بلا ضرورت ایسانہ کریں۔

﴿ آدم الطَّلِيَّةُ واَمِي طرف دِمِي كر ہنتے تھے اور باَمِي طرف دِمِي كر روتے تھے اس سے اولاد پر والد کی شفقت ثابت ہوتی ہے كہ اولاد کی خوش حالی پر خوش ہو اور بد حالی پر غمگین ہو۔

ے حضرت موکی النظافی اللہ کہد کر روئے کہ ان کی اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگ جنت میں میری اُمّت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے چونکہ یہ روٹا اپن امت پرغم و حسرت اور ہمارے بیغیر طِلَّی کی کثرت تابعین پر غِنظہ (رشک) کے طور پر تھا اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کے امور میں غبطہ بیند میرہ ہے۔ غبطہ کہتے ہیں کہ دو سرے کی نعمت دیکھ کریہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی اور دو سرے کے پاس سے یہ نعمت چلے جائے کی تمنانہ کرے ورنہ یہ حسدہ اور حرام ہے۔

(یہ فوائد امام نووی شارح مسلم نے لکھے ہیں۔ان کے علاوہ کچھ اور فوائد بھی جو خیال میں آئے لکھے جاتے ہیں۔)

﴿ جریل العَلَیٰ نے آپ عَلیٰ کی سواری کی رکاب بکری اور میکائیل العَلیٰ نے آپ عَلیٰ کی سواری کی رکاب بکری اور میکائیل العَلیٰ نے آپ عَلیٰ کی سواری کی لگام تھائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوار اگر کسی مصلحت سے اپنا کام لے یا کوئی محبّت کرنے والا صرف اکرام و محبّت سے یہ کام کرے قدام سے ایسا کام لینا جائز ہے البتہ تکبر کے لئے نہ ہو۔

آپ ﷺ ۔ ﴿ ﴿ مِنْ مَقَامات مُتَبِرك (بركت والى جَلَبول) مِن مُمَازِيرُ في الله على معلوم بواكه من المن شريفه مين نماز برهنام وجب بركت بي بشرطيك الله مقام سے كسى

آپ ﷺ جب آسان پر پنچ تو فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام نے آپ ﷺ کو مرحبا کہا اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام اور خوشی کا اظہار اس کے آنے پر مطلوب ہے۔

آپ ﷺ نے آسانوں میں خود انبیاء علیہم السلام کوسلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ آئے والا بیٹھنے دالے کوسلام کرے اگرچہ آئے والا افضل ہو۔

ا آپ ایس نے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لئے دعا فرمائی اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعاکی فضیلت معلوم ہوئی۔

ا حضرت موسی النظامی نے آپ النظام کو مشورہ دیا کہ نماز کے عدد میں کی کی درخواست کی جے اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیرخوابی کرنا امر مطلوب ہے گوجس کو مشورہ دیا جائے وہ اپنے سے رتبہ میں بڑاہی کیول نہ ہو۔

ا آپ ﷺ نے نماز میں کی ورخواست کی اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورہ جول کرلینا پہند میرہ ہے۔ قبول کرلینا پہند میرہ ہے۔

اس حضرت اُمّ ہانی صفحہ نے آپ ایک سے عرض کیا اس قصد کولوگوں سے بیان نہ فرمانیں جیسا کہ واقعہ ۱۳ میں نہ کورہے اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فرمانیں جیسا کہ واقعہ ۱۳۳ میں نہ کورہے اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے فتنہ ہوتا ہے اس کوظا ہرنہ کیا جائے کیونکہ ان کے مشورے کا حاصل ہی ہے۔

ا پھر آپ بھی کے جواب سے معلوم یہ ہوا کہ اس اصل میں تفصیل ہے لیمنی جوامر دین میں ضرور کی نہ ہواس کوظاہر نہ کیا جائے اور ضرور کی بیں فتنہ کی بروانہ کی جائے۔ ش حضرت الو بکر رفیج ہے خضور بھی سے بیت المقدس کے حالات بوچھے جس کی غرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے سے کفار اعتبار کریں گے جیسا کہ واقعہ ۲۵ میں نہ کور ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق و اہل باطل کے در میان بات چیت کے وقت حق کی

تائیدش گفتگومیں ظاہرًا مخالف کا طرفدار بن جانا جائز ہے۔ بید کل پیجیس فوائد ہوئے۔ مخلوق كى تعظيم مقصودنه ہوخوب مجھ لونازك بات ہے۔

العَلَيْ وعيلى العَلَيْ وعيلى العَلَيْ وموى العَلَيْ وعيلى العَلَيْ في العَلْم في العَلَيْ في العَلْم في العَلْ

ا آپ ایس نے بعض اعمال پر لوگوں کو ثواب ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے وربعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا اس سے ان اعمال خیر کا اختیار کرنا اور ان اعمال شرے بچنا معلوم ہوتا ہے۔

آپ آپ المستدالمقد سين داخل موكر نماز راهي است تحية المسجد كامسنون مونا ثابت مواد

ا آپ ایک المقدی میں امام بنائے گئے اس سے ثابت ہوا کہ امامت قوم میں بہتر آدمی کی افضل ہے۔

آ تمام انبیاء علیهم السلام نے بیت المقدی میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالی کی نعمتوں کو شکر اور تحدیث بالنعمة (نعمت کوبیان کرنے) کیلئے کرے توبیند بیرہ ہے۔

© آپ ایک کو بیاس لگی توکئی تسم کے مشروبات آپ ایک کے سامنے حاضر کئے گئے اس سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے میں وسعت کرنامہمان کے لئے جائز ہے۔

ان بر شول کے پیش کرنے کامقصد امتحان ہو تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا جائز ہے۔

﴿ فَرِشْتَ آپ ﷺ کودونول طرف گھیرے ہوئے تھے جیسا کہ دسویں واقعہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکرام کے لئے خادم دونوں طرف گھیرے ہول توبرانہیں

پاک ہونے اور تعجب کے لئے استعمال کیاجا تاہے کیونکہ اس طرح لے جانا بھی عجیب تضا اور انتہائی عجیب ہونے کی وجہ سے اللہ تعمالی کی بڑی قدرت بتانے والا تھا۔اس لئے سجان سے شروع کرنا مناسب ہوا۔ای لئے احقرنے ترجے میں لفظ "عجیب طور پر"کو ظاہر کر دیا۔ صحاح میں ہے کہ یہ جانا براتی پر ہوا تھاجس کی برق رفناری بھی عجیب فقر

و و ممری بات: مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، آگے آسانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ آسے اسانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ بھی دونوں لفظ اسراء اور معراج مسجد اقصی تک آنے اور آسانوں پر جانے کے لئے بھی اور لے جانے ہیں۔

تنیسری بات: آیت میں بعبدہ کہنے سے دوفائدے ہیں۔ ایک تو آپ ایکی قربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار قربت (اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے) کا اظہار ہے۔ دوسرے اس مجردہ کی وجہ سے کوئی آپ کو خدانہ بجھ بیٹھے۔

جو تحصی بات: مسجد حرام مکه کو بھی کہتے ہیں اور بیاں دونون عنی تھے ہوسکتے ہیں افیات مسجد حرام مکه دونوں مراد ہوسکتے ہیں) کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ بھی اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی) اس وقت مراد مسجد حرام ہوئی) اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ بھی اُنم ہانی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد مدیثوں میں آیا ہے کہ آپ بھی اُنم ہانی کے گھر میں تھے (تو اس وقت مراد کے جو ایس ۔

یا نیجوس بات: مسجد اقصی کانام مسجد اقصی اس لئے رکھا گیاہے کہ اقصی کے معنی عربی میں دورہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی مکہ سے بہت دورہے۔اس لئے اس کانام مسجد اقصی رکھا گیا۔ مسجد اقصی رکھا گیا۔ ب

چھٹی بات: آپ اللہ کو لیجائے بغیر بھی یہ تمام عجائبات آپ اللہ کو دکھائے

## تفسيرآبة الاسراء

#### الله الله الله الرَّظْنِ الرَّطْهُمْ

سُنبُحَانَ الَّذِی اَسُوی بِعَبْدِهٖ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَراهِ إِلٰی الْمَسْجِدِ الْحَراهِ إِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِی بَارَکۡنَاحُولَهُ لِلْوِیهُ مِنْ اٰیاتِنَا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْوُ لِ اللّٰمِیوُرُی اللّٰکِ اللّٰمِیورُ لِ اللّٰمُ اللّٰمِیورُ اللّٰمِیورُ اللّٰمِیورِ اللّٰمِیورِ الله جواب بندے (جُر اللّٰمِی الله الله عواسے) لے گیا۔ جس کے آس پاس (ملک شام کو) آم نے (دین اور دنیوی لحاظے کے ابابرکت بنایا ہے۔ (دین برکت یہ ہے کہ درخت، نبری اور پھل پھول کرام علیہم السلام مدفون ہیں اور دنیوی برکت یہ ہے کہ درخت، نبری اور پھل پھول بہت ریام علیہم السلام مدفون ہیں اور دنیوی برکت یہ طریقے ہے اس لئے گئے آتا کہ ہم اس بہت ریادہ ہیں کہ آئی بہت ریام علیہم السلام کو دیکھنا اور ان کی بندے کو ایک قدرت کے عائبات آمان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے باتیں سننا اور پھی عائبات آمان پر جانا اور وہاں کے حالات دیکھنا۔ جو بہت سے عائبات ہیں۔)

ب شک اللہ تعالی بہت سننے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی باتوں کو سنتے اور اللہ علی ہے۔ اس لئے ان کوالی عزت و مرتبہ کا مقام عطا فرمایا۔)

فَا وَكُرِهَ : يَهِال جِندِ بِالنَّيْنِ وَبِن نَشِينَ كُرِ فِي جِابِئِيں۔ مہا مہا بات : (آیت کو سجان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) سجان برائی سے مسجد اقصی میں انبیاء کرام نے عبادت کی ہے تو اس سے بھی وہاں دینی برکت خوب ہے۔

وسوس بات: "لنریه من ایاتنا" که "تاکه جم ای بندے کو اپی کچھ نشانیاں دکھائیں" کسی چیز کو نشائی کہنا ہے اس کے بڑے ہونے اور با کمال ہولے کی علامت ہے۔ فاص طور پر آسان میں جو نشانیاں دیکھیں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ملاقات ہوئی، یہ نشانیاں زمین کی نشانیوں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ آپ فیل کے مسجد سے آگے لے جایا گیا آگے لے جانے کو صاف طور سے بیان نہ فرمانا اس وجہ سے ہے کہ معراج عجیب واقعہ ہے کہیں انکار سے کافر ند ہوجائے۔ بیان نہ بیان اللہ نتالی بندول پر شفقت ہے۔

گیار ہو لی بات: "انه هو السمیع البصیر" که "اللہ تعالیٰ بہت سنے اور بڑے دیکھنے والے ہیں" کے بڑھانے کافائدہ ہوسکتا ہے کہ معراج کے جھٹلانے والوں کو ڈرانا مقصود ہے کہ ہم تمہارے جھٹلانے اور تمہاری مخالفت کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس لئے تم کو خوب سزادیں گے۔

تیر ہوسی بات: ان آیات میں صرف مسجد اقصی تک جانے کاذکرہے۔ مسجد اقصی کے اندر جانے کاذکر احادیث میں ہے۔ آپ ﷺ مسجد کے اندر تشریف لے سماتوی بات: رات کو لے جانے میں یہ حکمت ہے کہ رات خاص تنہائی کا وقت ہے۔ رات کے وقت بلانا زیادہ خصوصیت کی نشانی ہے۔

آگھوس بات اسجد اتھی سے مراد صرف اتھی کا زمین ہے۔ کیونکہ تاریخ سے
سے بات ثابت ہے کہ عیسی القائی اور حضور اللہ کے در میانی زمانہ میں مسجد کی
مارت منہدم کر دی گئی تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد نہیں تھی تو وہاں کیوں
سے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد تو اصل زمین ہوتی ہے مسجد کی محارت تو
شیعًا مسجد ہوتی ہے۔ اس مسجد سے مراد مسجد کی زمین ہی گئی ہے۔

دو مرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفار نے آپ ایک سے مسجد کے بارے میں سوالات کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب بھی دیئے توجب مسجد نہیں تھی تو یہ سوالات و جوابات کیسے ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منہدم (گری ہوئی) عمارت ہی کی بیئت وصورت کے بارے میں سوال کیا ہوگایا مسجد اقصی کی زمین کے آس یاس لوگوں نے مسجد اقصی کے نام سے عمارتیں بناتی تھیں۔ ممکن ہے ان عمارتوں کے بارے میں سوال کیا ہوگا۔

نوس بات المقدس مرکز رہا ہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات کی عبادت کا عبادہ ہو اللہ کا عبادہ ہوئی ہے۔ اس باس کا عبادہ ہا وجود مسجد نہ ہوئے کے بابر کت تھا تو مسجد میں بڑھایا ہے۔ جب آس پاس کا عبادہ ہا وجود مسجد نہ ہوئے۔ مسجد اقصی کے آس پاس دو قسم کی برکت تھا تو مسجد میں کتنی زیادہ برکت دنیاوی برکت سے زیادہ ہے (دنی اور ونیاوی برکت سے زیادہ ہوئی ہوئے کہ اکثر انبیاء کرام کی عبادت کا دنیاوی برکت کا بیان گرد چکاہے) مزید دنی برکت سے کہ اکثر انبیاء کرام کی عبادت کا بیت المقدس مرکز رہا ہے تو روحانی برکت مزید زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ

كتاور انبياء عليهم السلام علاقات موكى اور نمازيس آپ على ال كام نے-چور ہوس بات: اس آیت میں مسجد سے آگے آسانوں میں جانے کاذکر صاف طورے جیں ہے اگرچہ اشارہ موجود ہے۔اس سے زیادہ سورۃ النجم کی آیت و لقدر اہ نزلة اخوى عندسدرة المنتهى الس آسانول پرجائے كاذكرصاف طور سے موجود ہے۔ سورۃ جم میں ہے کہ آپ اللے نے جریل القائل کودو سری مربتہ سدرۃ انتی کے پاس دیکھاہے تواس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک سدرة انتی تک گئے تھے۔

سولہوس بات: الله تعالى نے جتنے اجتمام سے معراج كاقصد بيان فرمايا ہے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید ایک انتہائی عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اگرید واقعہ نیند کی حالت میں یا روحانی طور پر ہوتا تو یہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ (نیند میں تو ایسے واقعات عام انسانوں کے ساتھ بھی پیش آسکتے ہیں۔)

سترجوس بات: آیت میں بعبدہ کا لفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ لینی اللہ تعالی اپنے بندے کو لے گئے۔ اس کے عنی ایسے ہی ہیں جیسے کہاجا تا ہے فلال كاغلام آيا تواس كامطلب يكي وتاب كروه غلام جاكني حالت مي آيا-

آطهار بروس بات: اگریه واقعه خواب کی حالت میں یاروحانی طور پر بوتا توجب كفارنے معراج كو جھلاياتھا يابيت المقدى اور اپنے قافلے كے حالات بوچھے تھے (جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔) توآپ اللہ اللہ وقت بہت آسانی ہے جواب وے دیتے کہ میں یہ کب کہدرہا ہول کہ یہ واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا ہے۔ جوتم السی باتیں کررہے ہو۔ بلکہ آپ ﷺ توبیت المقدس کی ہیئت و کیفیت بیان کرنے کی فکر ميں يڑ كئے تھے جيسا كه حديثول ميں ہے۔ اور اس فكر پر الله تعالى نے بيت المقدس آپ اللے کے سامنے کردیا۔ آپ نے بتادیا۔(رواہ ملم)

الميسوس بات: تمام علاء كاس مين اختلاف ہے كه آپ على في الله تعالى كو شب معراج میں دیکھا تھا یا نہیں۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں روایت میں تاویل ہوسکتی ہے۔جن روایات میں دیکھنا آیاہے اس کامطلب یہ ہوسکتاہے کہ دیکھناول سے ہواور جن روایات میں کہ دیکھنا آیا اس کا مطلب میہ ہوسکتا ہے کہ خاص دیکھنے کی نفی ہو کہ جس طرح قیامت کے دن جنت میں جس طرح دیکیس گے اس کے مقالمے میں بیہ دیکھنا بہت تھوڑا ہے اگر چہ دیکھنا توہے جس طرح چشے کے بغیر بھی دیکھا جاسکتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے لیکن جو دیکھنا جشنے کے ساتھ ہے وہ زیادہ واضح ہے۔

بیسوس بات: بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ حضرت ابراہیم القلیالا کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین آسان کی نشانیاں ان کو دکھائیں اور بہال رسول الله ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ لیعنی ابراجيم التَلِينين كو زياده وكهائي اور حضور التَلِينين كوكم وكهائين اس سے حضرت ابراجيم التَّلَيْكُالِا كَى فضيات معلوم موتى ہے۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ زمین آسان کی نشانیاں ساری نشانیاں تونہیں ہیں (بلکدان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں) دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کوجو تھوڑی نشانیاں دکھائی ہیں وہ ان نشانیوں سے جو حضرت ابراہیم الطّیفیّ کو دکھائی کنیں رتبہ میں

اکیسوس بات: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتن جلدی اور تیزی کے ساتھ اتن دور جانا اور آناکیے ممکن ہے۔جواب یہ ہے کہ بعض ستارے بہت بڑے ہیں لیکن انتہائی تیزیں۔اس سے معلوم ہوا کہ تیزی کی حدثہیں ہے۔

بالميسوس بات: بعض لوگوں كاخيال ہے كہ آسان كے ينجے ہوانہيں ہے اور كرمى بهت زیاوه ہے۔جسم وہال سلامت نہیں رہ سکتا۔ (بلکہ جل جائے گا) بھی نہیں کیا۔

يكرة الحبيب الله

ورآب المه كوبيت المقدس ميس تمام انبياء اور رسولول في ابنا امام وبيشوااس طرح بنایاجس طرح مخدوم خادموں کا امام ویبیشوا ہوتاہے۔

ن اور (آپ بھی کرتی میں سے یہ بھی ہے کہ)آپ بھی سات آسانوں کوجو ایک دوسرے پر ہیں طے کرتے جاتے تھے۔ فرشتوں کے ایسے لشکر کے ساتھ جس کے سردار اور جهنڈا اٹھانے والے آپ ہی تھے۔

(آب ﷺ بلندورجه کی طرف رقی کرتے رہے اور آسانوں کو طے کرتے رہے) بہاں تک کہ آپ ﷺ نے اتنی ترقی کی کہ کوئی آگے بڑھنے والامنزل سے اتنا قریب نہ جوا اورنه بی کوئی بلند مرتبه کوچا<u>ہ</u>ے والا اتنابلند مرتبه حاصل کرسکا۔ (جب آپ الله تعالى درجه كو بنج كنيس توآپ الله تعالى ك طرف سے او نیچے مقام کے ملنے کی وجہ سے ہرصاحب مقوم کوبست (نیجا) کر دیا۔ (یہ ندایا محمد کی اس لئے تھی) تاکہ آپ ﷺ کووہ درجہ حاصل ہوجو آ تھوں سے

خوب بوشيده تضا) اور كوئى مخلوق اس كود مكيم نهيس سكتى تقى) تأكه آپ ﷺ اس اچھ بھيد

ے کامیاب ہوں جو انتہائی لوشیدہ ہے۔

جواب: بد ناممکن نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے (آگ میں ہاتھ ٹھم نہیں سکتا مرتیزی سے ہاتھ آگ میں ہے گزارا چاسکتاہے۔)

> تنكيسوس بات: بعض لوگول كاخيال بكر آسال بى نبيس ب-جواب: ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہیں ہے۔

## من القصيدة

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً اِلْي حَرَمِ وَبِتُّ تَرُفِّي اللِّي أَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً وَقَدَّ مَثْكَ جَمِيْعُ الْأَنْبِيَآءِ بِهَا وَ أَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ حَتَّى إِذَا لَمْ تَدَغْ شَاوًا لِمُسْتَبِقِ خَفَضْتَ كُلَّ مَكَانٍ بِالاضَافَةِ إِذُ كَيْمَا تَفُوْز بِوَصْلِ أَيَّ مُسْتَتَرٍ يًا رَبِّ صُلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا 'آبَدًا ولنختم الكلام على وقعة الاسراء واله واصحابه اهل. الاجتباء

كَمَا سَرَى الْبَدُرُ فِي داجِ مِّنَ الظُّلَم مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكُ وَلَمْ تَرَم وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى خَدَم فِيْ مَوْكَبِ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَم مِنَ الدُّنُوِّ وَلاَ مَرْقًا لِمُسْتَنِم نُؤدِيْتَ بالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرِدِ الْعَلَم عَنِ الغُيُوْنِ وَسِرِّ أَيَّ مُكُتَّتَم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم وبالصلوة على سيد اهل الاصطفاء وما دامت الأرض والسماء

① آپ ایک ای رات میں حرم شریف مکہ سے حرم محرم مسجد اقصی تک ایسے تشریف کے جے چاند تاری کے پردہ میں نہایت روشی کے ساتھ چلاجا تاہے۔ 🗗 آپ ﷺ نے ترقی کرتے ہوئے رات گزاری اور الیی ترقی کی (اور قرب خداوندی حاصل کیا) کہ اللہ تعالی کے مقرب لوگوں میں کسی نے بھی اس ترتی کے درجہ كوحاصل نبيس كيابلكه اس درجه كى بلندى السي تقى كم كسى في بهي السي تك يستيخ كا اراده

## من القصيدة

وَلَنْ تَرَى مِنْ وَّلِيَ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ بِهِ وَلاَ مِنْ عَدُوِّ غَيْرَ مُنْقَصِم وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِي غَيْرَ مُنْقَصِم الْمَنَةُ فِي حَرْزِ مِلَّتِهِ كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي اَجَم الْمَنْ مَنْ خَصِم كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْمُرْهَانُ مِنْ خَصِم كَمْ جَدَّلَ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ فِيْهِ وَكُمْ خَصَمَ الْمُرْهَانُ مِنْ خَصِم كَمْ جَدَّلَ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ فِيْهِ وَكُمْ خَصَمَ الْمُرْهَانُ مِنْ خَصِم

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

اے مخاطب اِ توہر گزنہ دیکھے گا آپ ﷺ کے دوست کوجس کو آپ کی برکت سے مدونہ پہنچی ہو اور نہ تو ان کے کسی شمن کو دیکھے گاجس کو شکست فاش نہ ہوئی ہو۔

آپ ﷺ نے اپنی اُمّت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط و شکام قلعہ میں اتارا کہ ان کو کوئی مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر اپنی جگہ میں رہتا ہے (کہ کوئی اس کے بچوں کو وہاں ستانہیں سکتا)۔

جس شخص نے آپ بھی کی شان میں گستائی کی۔ کلام اللہ نے کئی مرتبہ اس کو بہت و ذلیل کر دیا۔ اور جس شخص نے آپ بھی کی نبوت کا انکار کیا تو کئی مرتبہ آپ بھی کی نبوت کا انکار کیا تو کئی مرتبہ آپ بھی کی دلیاں اس پر غالب آئیں (اوروہ مغلوب ہو کر رسوا ہوا) چنا نچہ اس موقع پر محابہ کاغلبہ ہوا اور کلام اللہ نے نجاشی پر اثر کیا۔



## --- تیرہویں فصل ---حبشہ کی ہجرت کے بیان میں

یہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے، اس وقت آپ انگانی اجازت سے پھی مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کاباوشاہ نجاشی نصرانی تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اچھی طرح رکھا۔ قریش کے کافروں کو اس سے بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تھے اور ہدایا دے کر نجاشی کے بات بھیجاتا کہ وہ مسلمانوں کو اپنی نہ درکھے۔ ان لوگوں نے آکر جب اپنی غرض بیان کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے سامنے و ربار میں بلا کر ان سے باتیں لوچھیں۔ حضرت جعفر تھے ہا: ہم لوگ گراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا پیغمبر باتیں لوچھیں۔ حضرت جعفر تھے ہا: ہم لوگ گراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا پیغمبر باتیں لوچھیں۔ حضرت جعفر تھے ہیں۔ نجاشی نے کہا: ہم کوگ گراہ تھے، اللہ تعالی نے اپنا پیغمبر بیجھا اور اپنا کلام ان پر نازل فرمایا تو ہم راہ راست پر آئے۔ وہ بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے کچھ بیں۔ نجاشی نے کہا: جو کلام ان پر نازل ہوا ہے کچھ بی اور قریش کے بھیج ہوئے لوگوں کو لوٹا ویا۔ (کذائی اتوان ٹے حبیب اللہ)

حدیثول میں ہے کہ یہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ زادالمعاد میں ہے کہ جب آپ اللہ اللہ اللہ میں ہے کہ جب آپ اللہ اللہ کے مدینہ ہجرت فرمانے کی خبران لوگوں کو پہنچی تو ۱۳۳ آدمی حبشہ سے لوٹ آئے۔ سات تو مکہ میں روک لئے گئے اور باتی مدینہ پہنچ گئے اور بقیہ نے کشتی کے راستہ غزوہ خیبر کے سال مدینہ میں ہجرت کی۔ ان لوگوں کو دو ہجرتوں کی وجہ سے اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔

تقی-

عتبہ اور عتبہ ابولہب نے بدیوں سے کہا:اگرتم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو بیل تم انکاح جائز تھا) ابولہب نے بدیوں سے کہا:اگرتم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو بیل تم ان کے جنے پر عمل کیا۔عتبہ نے تو ایسی گستائی کہ کہ آپ کے سامنے جا کر طلاق دی۔اس گستائی پر آپ ہوگئی نے بددعا فرمائی۔ کہ کہ آپ کے سامنے جا کر طلاق دی۔اس گستائی پر آپ ہوگئی نے بددعا فرمائی۔ اللہم سلط علیہ کلبامن کلابک یا اللہ! اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرد جبحے۔ عتبہ ایک مرتبہ تجارت کے لئے شام جارہا تھا۔ داستے میں ایک جگہ پر ٹھم برنا ہوا۔ ابولہب نے بیٹے کی حفاظت کے لئے تمام سامان کا ایک ٹیلہ بنا کرعتبہ کو اس پر مسلم ساما۔ اور سب کو اس کے آس یاس ساما۔ داست کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کرچا گیا۔ مگر ساما۔ دلوں کی مختی ایس کی آس یاس ساما۔ دات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کرچا گیا۔ مگر ان کے دلوں کی مختی ایس کی آس یاس سامان نہ لاتے شے۔

تغیسراواقعہ: جب ہجرت عبشہ ہوئی تو حضرت البوبكر صدیق ﷺ نے بھی عبشہ کی ہجرت كا ارادہ كیا۔ مكہ سے نكل كربرك الغماد تك بنچے سے كہ قارہ قوم كاسردارمالك بن دغنہ ملا۔ ان كو اپنى بناہ میں مكہ لے آیا اور تمام كفار قریش سے كہد دیا: یہ میرى امان میں ہیں۔ كفار نے كہا: ہمیں اس شرط پر منظور ہے كہ یہ گھر میں اور گھرسے باہر قرآن ادنچی آواڑ سے نہ پڑھیں گے۔ حضرت البوبكر صدیق ﷺ نے پچھ دن الیابی كیا پھر برداشت نہ ہوسكا اور اونچی آواڑ سے پڑھنا شروع كیا۔ محلّہ كی عورتیں جع ہوكر سننے برداشت نہ ہوسكا اور اونچی آواڑ سے پڑھنا شروع كیا۔ محلّہ كی عورتیں جع ہوكر سننے كياب كفار نے مالك بن دغنہ سے اس بات كاذكر كیا۔ اس نے حضرت صدیق ﷺ کیس کفار نے مالك بن دغنہ سے اس بات كاذكر كیا۔ اس نے حضرت صدیق کو گھائی کے سواكس كی بناہ میں رہنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بناہ توڑ كر چلا گیا۔ آپ اللہ تعالی كی۔ حفاظت سے محفوظ رہے۔

چوتھا واقعہ: جناب رسول الله الله اور مسلمان آپ الله على كے ساتھ اكثر جھے

## -- چود ہویں فصل --نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے بعض اہم واقعات کے بیان میں

بہلا واقعہ: جب آپ بھی دی نازل ہوئی تو آپ نے حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ آپ بھی کو ور قد کے پاس لے کئیں۔ انہوں نے آپ بھی پر دی نازل ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دولت ایمان سے مشرف ہوئیں۔ عور توں میں سب سے پہلے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد جوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق خطیہ، اور کوں میں حضرت نید بن علی خطیہ، غلاموں میں حضرت بالل خطیہ اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث حظیم میں حضرت زید بن حارث حظیم الله والے۔ ان کے بعد حضرت زیر حظیمہ، اور حضرت عثمان خطیہ، اور حضرت عبد بن ابی وقاص خطیہ، حضرت طلحہ خطیہ، حضرت زیر حظیمہ، اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف خطیہ، ایمان لائے۔ اور روزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے عبدالرحمٰن بن عوف خطیہ ایمان لائے۔ اور روزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے۔

ووسمرا واقعہ: جب آپ ایت "وَانْدِدْ عَشِیْرَ تَكَ الْاَقْرَبِیْنَ" نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو آپ ایک نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کر کے شرک کرنے پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا۔ اس وقت ابولس نے آپ ایک شان میں سخت الفاظ کے۔ سورۃ تبت ای واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ جس میں ابولس اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس کی بیوی بھی آپ ایک میں کھی اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس کی بیوی بھی آپ ایک میں کھی

## ۔۔۔ پندر ہویں فصل ۔۔۔ مدینیہ طبیبہ کی طرف ہجرت کے بیان میں

جب نبوت کے تیر ہویں سال دو سمری بیعت عقبہ ہوئی توحضور ﷺ نے صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا۔ایک دن کفار قریش کے سروار الوجہل وغیرہ دارالندوہ میں جوخانہ کعبہ کے قریب تھا (جس میں کفار جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے) جمع ہوئے۔ بہت دیر گفتگو کے بعد سبنے آپ ایک کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا۔اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش ے ہر قبیلہ سے ایک آدمی لیاجائے اور سب جمع ہو کر کسی رات محر اللہ کا کو تل کردیں۔ بن ہم جو آپ العَلَيْ الله كے حامى ہيں، قريش كے سارے قبائل سے لڑنے كى طاقت نہيں ر کھتے۔اس لئے وہ خون بہالینے پرراضی ہوجائیں گے اور ہم خون بہا آسانی سے اوا کر دیں گے۔ اللہ تعالی نے آپ الطفیلا کو اس بات کی خبر دے دی اور علم ہوا کہ آپ الله منه جرت كرجاكيل-آپ الله رات كوايخ كريس تنه ، كفار نے دروازه ا الرك كھيرليا۔ آپ العَلَيْ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلِي اللهِ المَا المِلْمُ ورگھرے باہر نکل گئے۔اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کسی کونظرنہ آئے۔حضرت بوبكر صديق في المراهد كالمرتشريف لے كئے ،ان كولے كربہت احتياط سے غار تور ميں جا نصيه- كفار نے گھر میں جاكر آپ التاليال كونه ديكھا توآپ الله كائ شروع كردى ور تلاش كرتے ہوئے غار ثور تك پہنچ گئے۔ آپ الطَّلِيْلاً كے غار ميں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا تھا اور کبوتر کے جوڑے نے غار میں انڈے وے کرسینے شروع کر وتے تھے۔ کفارنے جب بید دیکھا تو کہنے لگے: اگر اس میں کوئی

رہے تھے۔ اہل اسلام کی تعداد انالیس تک پہنچ گئے۔ آپ اور الجم میں ہے گھر میں ہے اس وقت عمر بن خطاب اور الجوج لی بن ہشام دو بڑے مردار تھے۔ آپ اللہ اور الوج لی بن ہشام دو بڑے مردار تھے۔ آپ اللہ اور الوج لی اسلام سے نے دعا فرمائی: یا اللہ اور الام کو عمر بن الخطاب یا الوج لی بن ہشام کے اسلام سے عزت عطا فرمائیے۔ آپ اللہ کی دعا حضرت عمر تقریب کے حق میں قبول ہوئی۔ دو مرے دن حضرت عمر تقریب مشرف باسلام ہوئے۔ یہ سن انبوی میں ہوا۔

(كذا في تواريخ حبيب اله)

پانجوال واقعہ: آپ اللہ جب طائف سے والیس تشریف لائے کسی کومطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور اُس طلب کیا۔ مطعم نے اُس دیا۔ اور آپ کے ساتھ مسجد میں آیا۔ آپ نے اس بمطعم کاشکریداداکیا۔ (کذافی الشمامہ عن اسد الغابہ)

#### من القصيده

لاَ تَغْجَبُنْ لِحَسُوْدِ رَاحٍ يُنْكِرُهَا تَجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِم قَدْ تُنْكِرُ الْغَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم قَدْ تُنْكِرُ الْغَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيَنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم الْمَاءِ مِنْ سَقَم الْمَاءِ مِنْ سَقَم الله عَلْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَم عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَلَى مَا عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمَ الْمَاءِ مِنْ اللّهِمُ عَلَى مَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمَ الْمَاءِ مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَبْدِ الْخَلْقِ كُلِهِمْ عَلَى مَالْعُولُ الْعَلْقِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلْقِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَبْدُ اللّهُ عَلْمِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلْقِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْقِ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُو

اگر کوئی حاسد جو تمام کاموں میں ماہر و مجھدار ہو، رسول اللہ ﷺ کی (نبوت) کی نشانیوں کا جان بوجھ کر اٹکار کرے توہر گز تعجب مت کرنا۔

اس لئے کہ) بھی آنکھ کو درد کی وجہ سے سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی اور بھی منہ بیاری کہ وجہ سے شخصے پانی کے ذاکئے کو بھی ناپیند کرتا ہے۔



آدى جاتا توييه كرى كاجالا نوث جاتا اور كبوتر جنگلي اوروحشي جانور يه اس غاريس نه تھبرتا۔ یہ کہد کر کفار والی علے گئے۔اللہ تعالی نے آپ عظی کی حفاظت کے لئے مكرى كے جالے اور كبوتر كے انڈ سے ايا كام لياكہ ايك لاكھ لوہے كہ زرہ پہنے جنگى جوانول اور مضبوط قلعول سے بھی نہ ہوتا۔ قصیدہ بردہ کے اشعار میں اس طرف اشارہ

وَهَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَهِم وَكُلُّ طَوْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ إِرَم ظَتُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوْا الْعَنْكَبُوْتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُخِ وَلَمْ تَحُم وِقَايَةُ اللَّهِ اَغُنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالِ مِّنَ الْأَطُم

🗗 میں اس خیرو کرم کی قسم کھاتا ہوں جس کوغار تورنے جع کر رکھا تھا (حضور ﷺ اور حضرت ابوبكر صديق في اس حال مين تف كه كفاركى آنكه آب الله كو ديكف سے اندهی تقی\_

و آپ ایک سرایا صدق تھاور حضرت صدیق غارے ہے ہیں اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں۔

🕝 پس انہوں نے گمان کر لیا کہ کبوتر انسان کے گرد نہیں رہتے (اور انہوں نے اندے نہیں وتے) اور مرئی نے آپ ایک پرجالا نہیں بنا۔

الله تعالی کی حفاظت و حمایت نے آپ ﷺ کو دہری زرہ پینے اور بلند قلعول میں پناه گیر ہونے سے بے پروا کر دیا تھا۔

آب الله المرات المومديق المراس رب-عامر بن فهيره جو حضرت الوصديق المراي المرابية کے آزاد کردہ غلام تھے غار کے قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ بکر ایوں کا دودھ نى العَلَيْ الدر الوبكر صديق في الما الله على المات عدد الوبكر صديق ك بين عبد الله جو

جوان تفے۔ مکہ میں قریش کی مجلسوں میں جا کر باتیں سفتے اور رات کو آپ عظما کے حضور میں آگر بیان کردیتے تھے۔عبداللہ بن اربقط رکلی جومشرک تھا رہبری کے لئے نوكرركه ليا تھا۔اونٹنياں بھي اي كے حوالے كردي تھيں۔وہ تين دن بعد جيسا كماس كو كها تقا- وہ اونٹنيال غاركے پاس كر آيا-آپ النكيكاذ اور الوبكر صديق رضي النائيكاذ اور الوبكر صديق رضي النائيكاء عامر بن فہیرہ رفیجی سوار ہو کر ساحل کے راستہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عجیب وغریب واقعات پیش آئے ان میں ایک بہت ہی عجیب قصہ اُم معبدی بکری کے دودھ دینے کا ہے۔ یہ عورت شرفاء عرب میں سے تھی۔اس کا خیمہ مدینہ کے راستے میں تھا۔اور اس کے بعد اُتم مبعد اور ان کا شوہراسلام لائے۔

مدینہ کے لوگ آب النقلینی کا تشریف آوری کے خیال سے ہرروز استقبال کے لئے مکہ کے رائے پر آتے اور دوئیر کے قریب والیں لوٹ جاتے۔جس روز آپ النَّلِيَّة بنچ ال روز بھی وہ انظار کرے لوٹ چکے تھے کہ اچانک ایک ٹیلے کے اوپرے ایک یہوری نے آپ ایک کی سواری کو دیکھااور جلّا کر اُن والیس جانے والوں كوكها- "يامعاشر العربهذاجدكم" اعربى جماعت! يه تهماراحظ يعنى خوش نصیبی کاسامان آگیا۔وہ لوگ والیس لوٹے اور آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کی خوشی کا اس دن اندازہ نہیں ہوسکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں بیانظم بڑھتی تھیں ۔

الوَدَاع ثَنِيَّاتِ عَلَيْنَا الْبَدْرُ لِلْهِ الشُّكُرُ ذاع عَلَيْنَا مَادَعَا وَجَبَ جفت المُطَاع بِالْأَمْر أَيُّهَا الْمَبْغُوثُ فِيْنَا 🗗 چود ہویں رات کا اپر را روشن چاند ٹنات وداع (گھاٹی کانام) سے ہم پر طلوع ہوا۔ 🕜 جب تک اللہ تعالی ہے کوئی دعا کرنے والاباتی رہے گاہم پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرناضروری ہے۔

## من الروض

وَلَّيَهُنِهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ مَنْقِبَةً . شَرِيْفَةٌ مَا حَوَاهَا قَبْلَهُ بَشَرٌ وَهَاجَرًا مِنْهُ لُمَّا حَاوَلاً سَفَرًا لِطَيْبَةٍ وَّتَنَا هِي عِنْدَهَا السَّفَرُ فَسَلْ سُرَاقَةً مِنْهُ إِنْ تُرِدْ خَبَرًا وَأُمَّ مَعْبَدَ يَجْلُوْ مِنْهُمَا الْخَبَرُ طَابَتْ بِهِ طَيْبَةٌ لَمَّا أَفَامَ بِهَا وَفَاحَ حِيْنَ أَتَاهَا نَشْرُهَا الْعَطِرُ

> يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

ا آپ ایک منقبت شریفہ مبارک ہونے کے وقت کی الی منقبت شریفہ مبارک ہوجس کو آپ ایک منقبت شریفہ مبارک ہوجس کو آپ ایک ایک کے بہارک ہوجس کو آپ ایک کے بہارک بیرنے حاصل نہیں کیا۔

ت دونوں صاحبوں نے اس غارہ نکل کر ہجرت کی جب کہ مدینہ کے سفر کا ارادہ کی اور دہ سفر مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ کیا اور وہ سفر مدینہ پہنچ کرختم ہوگیا۔

و اگر کھے خبر معلوم کرنا ہو تو سراقہ اور أم معبدے آپ النظیفالی کا حال بوچھو۔ان دونوں سے خبرظام موگی۔

ا آپ ﷺ سے مدینہ پاک ہو گیاجب آپ دہاں تیم ہوئے۔ اور آپ النظیفاجس وقت دہاں مینے تواس کی خوشبو معطر پھیل گئی۔



اے نی اجوہم میں بھیج کے ہیں آپ اللہ اعلم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہے۔

ثنیات الو داع کے متنی رخصت کی گھاٹی ہے۔جومسافر مکہ کی طرف جاتا تھا تو مدینہ والے اس کورخصت کرنے کے لئے ان گھاٹیوں تک جایا کرتے تھے۔

بعض نے کہا کہ ثنیات الوداع (مکہ کی طرف نہیں بلکہ) شام کی طرف ہے اور یہ اشتعار تبوک ہے آپ النظی کی واپسی کے وقت پڑھے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں طرف (یعنی مکہ اور شام کی طرف ایسی گھاٹیاں ہوں اور دونوں پر لوگ رخصت کرنے جاتے ہوں) اس وجہ سے دونوں کانام ثنیات الوداع پڑگیا ہو۔اور مکہ اور شام کی طرف کانام ثنیات الوداع پڑگیا ہو۔اور مکہ اور شام

دونول سے آتے وقت بدواقعہ ہو تو بھی کیا حرج ہے۔

آپ الله کا مہ سے پیرے دن رہی الاول علی اور بعض کے بقول صفر کے مہینہ علی تربین سال کی عمر میں چلے ہے۔ پیرہی کے دن بارہویں رہی الاول کو مدینہ پنچے۔ مدینہ پنج کر قبامحلہ میں جوشہر کے کنارہ سے پیچہ دور بنو عمروبن عوف کی منازل میں ہے چودہ دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حضرت علی ہے گئی اور نوع عمروبن عوف کی منازل میں ہے پیاس آگئے۔ پھر آپ النگائی نے مدینہ شہر میں قیام فرمانے کا ارادہ فرمایا ہرائیک کی آرزو میں کہ آپ النگائی اور کو کہ میں قیام فرمائیں۔ جب آپ النگائی سوار ہوئے توہر قبیلے کے لوگ آپ النگائی کی ساتھ تھے۔ اپنے اپنی طرف سے تھم ہے جہان بیٹھ تھے۔ آپ النگائی نے فرمایا: میری او نمنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہے جہان بیٹھ جائے گی وہاں قیام کروں گا، او نمنی چاتے چلئے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا منبر جائے گی وہاں قیام کروں گا، او نمنی چلتے چلئے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کا منبر ہائے گئی دہاں اتبارا گیا۔ آپ النگائی نے دہ زمین کے گھر قیام فرمایا، پھر آپ بھی تے دہ زمین سامان اتارا گیا۔ آپ النگائی نے ان کے گھر قیام فرمایا، پھر آپ بھی تے دہ زمین جہاں اور نہی خریدی اور وہاں مسجد کی تعمیر شروع فرمائی۔

(كذا في تواريخ حبيب الهوزاد المعادو غيرها)

فرمائی۔ سلمان نفری کہتے ہیں: میں نے جو تولا تو چالیس اوقیہ تھانہ کم تھانہ زیادہ۔ اس کو اداکر کے آزاد ہوگئے۔ حضور اقدس کی خدمت میں رہ گئے۔ (گذانی تواری حبیب الہ)

تنبسرا واقعہ: مدینہ طیبہ میں بیئر رومہ (ایک کنوال ہے) اس کا پانی میٹھا تھا۔
دوسرے کنوول کا پانی کھارا تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھاجو پانی بیچا کرتا تھا۔ اس
وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوشخص بیر
رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لئے جنت ہے۔
حضرت عثمان دی ﷺ نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خرید ااور وقف کر دیا۔
(کذافی تواری خیب الم)

#### من القصيرة

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيْبِ فِي الْيُتُم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم عَلَى حَبِيْبِكَ كَ لِيَ النَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَالْمِيْعِيْقِ وَالْمَالِقِيْقِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُولِ عَلَى عَلَى الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِيْ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَلِي مِنْ الْمُعْمِلِيْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِلِيْمِ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمِعْمِلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالِمُ وَالْمُولُولُ وَلَامِلُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَا



# --- سولهوی فصل --- سولهوی فصل مینه طبیبه تشریف لائے کے بعد بعض مختلف اہم واقعات کے بیان میں

بہلا واقعہ: مدینہ میں تشریف آوری کے بعد مدینہ میں عبداللہ بن سلام بہود کے ایک بڑے عالم سے آپ ایک بڑے اس کے اور جواب سے پاکر ایمان لائے۔(کذائی تواریخ حبیب الد)

و مراوا قعہ: حضرت سلمان فاری کے جو اصل میں فارس کے جو سیوں میں اسے سے ان کی عربت زیادہ تھی۔ جو کی دین چھوڑ کردین نصاری اختیار کیا تھا۔ علماء یہود اور نصاری ہے آخی مرت کی خبرس چکے تھے۔ یہ بات من کر کہ آپ کے آنے کی خبرس چکے تھے۔ یہ بات من کر کہ آپ کے اپنے کی خبرس چکے تھے۔ یہ بات من کر کہ آپ کے ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے۔ حضور کے ان فرمت میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہوگے۔ آپ کے فرمایا: اپی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنی اوقیہ سونا مانگا اور یہ شرط بھی لگائی کہ چھوارے کے تین سوور خت لگائیں اور جبوہ چھل دیں تو آزادہ وجائیں۔ آپ کے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل نے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل کے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگائے۔ ان سب پر ای سال پھل کو دیا کہ اس کو دیا کہ کی کو دیا کہ اس کو دیا کہ اس کو دیا کہ کی دیا کہ کو دیا کہ کی کو دیا کہ کو

ا بیک لشکر کی روانگی: حضرت عبیده بن الحارث روانگی کوسائھ مہاجرین کے ساتھ شوال میں بطن رابغ کی طرف روانہ کیا۔

﴿ ایک لشکر کی روائی: حضرت سعد بن ابی وقاص فَرِی کوبیس مهاجرین کے ساتھ خرار کی طرف جو جھفہ کے قریب ایک جگہ ہے روانہ کیا تاکہ قریش کے قافلے کو روکیس۔ یہ سب سرئے تھے۔

﴿ عُرْوهُ الْبِواء : صفر میں غزوہ البواء ہوا۔ اس میں خود تشریف لے گئے۔ البواء مکہ اور مدینہ کے در میان ایک گاؤں تھا اس کو غزوہ دوّان بھی کہتے ہیں۔

ابتراء ازان: اسسال اذان كا آغاز موا-

(ع) ام المؤمنين حضرت عائشه كى رخصتى: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهار خصت وكرآئيل-

آ بھائی جارگی کا معاملہ: مہاجرین و انصار کے در میان بھائی چارگی کا معاملہ: مہاجرین و انصار کے در میان بھائی چارگی کا

ابنداء جمعه : جمعه بحیال سال فرض ہوا۔

#### بجرت كا دوسراسال

ال سال ۱۱۵مواقعات موتے۔

اک غروہ لواط: رہے الاول میں غزوہ لواظ ہواجور ضوی کے کنارے میں ایک جگہ ہے۔ قریش کے قافے کو روکنامقصود تھا گرملانہیں۔

﴿ عُرُوهُ عَشيره: غزوهُ عشيره (بضم عين) مواجوينع كارے قبيله مدلى ك

## 

مدینہ طیبہ میں وفات تک آپ ایک کیا کہ دت دس سال دو مہینے ہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ ایک نے کفارے قال شروع کیا اور سپاہ بھیجنے گئے۔ جس جہاد میں آپ ایک خود تشریف نے گئے اس کو اہل سیر (سیرت نبوی کے لکھنے والے) غزوہ کہتے ہیں اور جو لشکر آپ ایک کے اس کو اہل سیر (سیرت نبوی کے لکھنے والے) کم سے ہیں اور جو لشکر آپ ایک کے اس کو سریہ کروہ کہتے ہیں۔ ہر غزوہ و سریہ کا حال تفصیل سے لکھنا مشکل ہے اس لئے بعض کا بہت مختفر حال لکھا جاتا ہے۔ بعض وہ واقعات بھی لکھے جاتے ہیں جو کسی غزوہ کے زمانے میں عیش آئے۔

### هجرت كاببلاسال

ال سال ١٩ بم واقعات موتے۔

ا جباد كافرض بونا: إس مال جهاد فرض بوا

ا ایک لشکر کی روانگی: حضرت حزه دینیه کو تیس مهاجرین کے ساتھ قریش کے قافلے کورو کئے کے لئے ہمیجا۔

لرائى نېيى بوقى-

تذكرة الحبيب فللك

عُرُوهُ سولِق ہواجی البدر کے دو مہینہ بعد ذوالجہ میں غزوہ سولی ہواجس کاسب یہ ہوا کہ جب کفار بدر میں شکست کھا کر مکہ پہنچ تو البوسفیان دوسوسوار لے کرجنگ کے ارادے سے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچ تو مسلمانوں کو خبر ہوگئ۔ آپ عظی خود مسلمانوں کو لے کرچلے کفار بھاگ گئے اور اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لئے ستوجو کہ زادراہ تھا پھینک گئے۔ اس لئے اس غزوہ کالقب غزوہ سوئی ہوا۔

ک غطفان سے غزوہ : بقیہ ذی الجہ مدینہ میں تیام فرمایا اس کے بعد نجد کی طرف غطفان سے غزوہ کرنے کے لئے چلے اور صفر کے فتم تک وہاں تیام کیا مگر لڑائی نہیں ہوئی۔

﴿ تَبِدِ مِلِي قبله: الى سال نصف شعبان مِس قبله كى تبديلي موئى -

فرضیت زُلوۃ: روزہ فرض ہونے سے پہلے زکوۃ فرض ہوئی۔

(العرضيت روزه: آخرشعبان مين روزه فرض جوا-

ا وجوب صدقة فطرة آخرر مضان من صدقه فطرواجب موا-

(البنداء عيدين و وجوب قربانى: عيدين كى نمازاور قربانى اى سال مقرر بوئى -

ال في في رقيم كى وفات: اى سال بدرواليى سے ایک دن پہلے آپ اللہ اللہ عنها كى وفات ہوئى۔ كى صاحبزادى حضرت في في رقيد رضى الله عنها كى وفات ہوئى۔

اس فی لی ام کلتوم کا نکاح: اس کی بعد آپ ای نے دوسری صاجزادی حضرت اُم کلتوم کا نکاح حضرت عثمان دیا۔ حضرت عثمان دیا۔ حضرت عثمان دیا۔ حضرت عثمان دیا۔

زمین ہے۔ یہ واقعہ جمادی الاولی و الاخری میں ہوا۔ اس میں بھی قریش کے قافلے کو روکنے کا ارادہ تھاجو مکہ سے شام کو جارہا تھا۔ مگر ملانہیں یہ وہی قافلہ تھاجس کی واپسی کے وقت آپ میں دوبارہ تشریف لے گئے تھے لیکن وہ نہیں ملاتھا اور غزوہ بدر کا سبب ہوگیا ای لئے اس غزوہ عشیرہ کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔

ایک لشکر کی روائی: عبدالله بن جمش اسدی روائی: عبدالله بن بخش اسدی رفته کورجب میں بطن نظم کی طرف بھیجا اور ای واقعہ میں یہ آئیس نازل ہوئیں "یسئلونک عن الشهر الحوام قتال فیه" (اے محما (مسلمان) آپ سے احترام والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے)

عُرُوہ بدر کبری ہے۔ رمضان میں آپ فی نے خبری کہ قریش کا قافلہ شام سے مکہ جارہا بدر کبری ہے۔ رمضان میں آپ فی نے خبری کہ قریش کا قافلہ شام سے مکہ جارہا ہے۔ آپ فی صحابہ کو لے کرجو تین سوتیرہ شے اس کے روکنے کے لئے چلے یہ خبر مکہ پہنچ گئی کفار قریش ایک ہزار سلے آدمی لے کرروانہ ہوئے۔ جس قافلہ کورو کئے کے لئے گئے شے وہ دو سرے راستہ سے نکل کر مکہ پہنچ گیا۔ پھر بھی قریش کے لوگ مکہ سے اس لئے چلے کہ بدر میں جا کر ڈیرہ ڈالیں گے اور خوب جشن مناہیں گے تاکہ تمام عرب پر ہماری ہیبت چھا جائے ہے وہ ہمی نہ تھا کہ تین سو آدمی اور وہ بھی بے سروسامان ہمارے مقابلے میں آجائیں گے اور مقت میں نیک نامی ہاتھ آئے گی۔ اللہ تعالی کو اسلام کو عزت وینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل تعالیٰ کو اسلام کو عزت وینا، کفر کو ذلیل کرنا مقصود تھا۔ آپس میں مقابلہ ہوا اور اہل اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کے گئے، قید ہوئے، اسلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کفار قتل کئے گئے، قید ہوئے، ذلیل ورسواہوئے۔ سورة الانفال میں یکی قصہ ہاس تمام قصہ سے شوال میں فارغ ذلیل ورسواہوئے۔ سورة الانفال میں یکی قصہ ہاس تمام قصہ سے شوال میں فارغ

@ غروہ بی ایم: سات دن بعد بی سلیم کے غروہ کے لئے تشریف لے گئے گر

كانام حمراء الاسدير كيا-

تزكرة الحبيب الملك

شوال وذيقعده وذى الجه من كوكى واقعه ييش نبيس آيا-

آ ایک کشکر کی روائی: جب محرم کاچاند نظر آیا تو طلحہ بن خویلدوسلمہ بن خویلدوسلمہ بن خویلدوسلمہ بن خویلدوسلمہ کوڈیڑھ خویلدے ہارے میں اطلاع آئی کہ لڑنے کے لئے آرہے ہیں۔حضرت الوسلمہ کوڈیڑھ سومہا جرین و انصار کے ساتھ مقابلے کے لئے بھیجا لڑائی نہیں ہوئی اور مال غنیمت میں مویشی ہاتھ آئے، وہ لے کردینہ آگئے۔

(2) ایک کشکر کی روائی: پانچویں محرم کو اطلاع آئی کہ خالد بن سفیان اڑائی کے لئے کے لئے کے لئے کشکر جمع کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس کو اس کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ وہ اس کو قتل کر کے اس کا سرلے آئے۔ ان کی واپسی اٹھارہ دن کے بعد تئیس محرم کوہوئی۔

ک سمریہ رجی : صفر کے مہینے میں سمریہ رجیع ہوا۔ قبیلہ عضل وقارہ کے کچھ لوگ کفار کے بہانے پر دھوکہ دینے کے لئے آپ ایک کفار کے بہانے پر دھوکہ دینے کے لئے آپ ایک خدمت میں بظاہر مسلمان ہوئے اور در خواست کی: ہارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجے تاکہ وہ جمیں دین کے احکام پر کھائیں۔ آپ ایک نے وی آدمی ساتھ بھیج دیئے۔ جب یہ لوگ قبیلہ ہذیل کے تالاب جس کا نام رجیع تھا پر پنچ تو ان لوگوں نے قبیلہ ہذیل کو مدد کے لئے بلایا اور بدعم میں کرکے لڑائی کی۔ بعض ای وقت شہید ہوگئے جسے عاصم میں اور بعض پکڑ لئے بدع ہوری جسے عاصم میں ایک وقت شہید ہوگئے جسے عاصم میں اور بعض پکڑ لئے کے اور بعد میں شہید کردئے جسے خبیب رہوگئے جسے عاصم میں شہید کردئے جسے خبیب رہائے۔

(ع) واقعہ بیر معونہ: ای سال صفر کے مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ ہوا۔ یہ قبیلہ بزیل کا زمین مکہ اور عسفان کے در میان ایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بی عامر کا ایک شخص عامر بن مالک جونجد کا رہنے والا تھا۔ حضور اقدی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا

وجهد وى النورين كبلات إل

(1) في في فاطمه كا تكاح: بدرى ك بعد حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكا تكاح بوا

## هجرت كاتيسراسال

ال سال ١١١م واقعات موترك

آ قریش کا ایک اور تعاقب: ربیج الادل کے بعد پھر قریش کے تعاقب میں تشریف کے بعد پھر قریش کے تعاقب میں تشریف کے کئے اور نجران تک پنچ ۔ ربیج الاخر اور جمادی الاولی وہاں رہے مگر الرائی نہیں ہوئی پھر مدینہ منورہ والیس آگئے۔

﴿ عُرُوهُ مِن قَيْنَقَاعَ: بَىٰ قَيْقَاعَ كَاجُوكَه مدينه كے يهودى تھے عہدكے تورْف في اللہ على مقارش پرچھوڑ دیا یہ عبداللہ بن سلام كى برادرى ہے۔

﴿ عُرُوهُ احد: ای سال شوال کی ابتدایس غزوہ احد واقع ہواجس کا قصہ چوہتے بارہ کے پاؤے شروع ہو کر نصف کے پچھ بعد تک پہنچتا ہے۔

﴿ عُرُوهُ حَمِراء اللسماد: عُزوه حمراء الاسد بواوه مكه سے تین میل ہے۔ جس كا قصہ یہ ہے كہ جب كفار احدے واللس چلے گئے توراستے بی سے مدینہ لوٹے كا اراده كيا۔ آپ جن كل جب كفار احدے والل چلے گئے توراستے بی سے مدینہ لوٹے كا اراده كيا۔ آپ جن يہ خبر سن كرخود صحابہ كولے كرروانہ ہوئے۔ جب كفار نے بيہ سنا تو ڈر مروانہ ہوئے۔ جب كفار نے بيہ سنا تو ڈر مروانہ ہوئے۔ جب كفار نے بيہ سنا تو ڈر مروانہ ہوئے۔ كيونكہ آپ جن حمراء الاسد تك بہنچ تھا ال وجہ سے اس غزوه

مذكرة الحبيب

اور كها: آپ كھ لوگ ميرے ساتھ بھيج ديں كه وہ ميرى قوم كو اسلام كى دعوت ديں عجر مجھ كو بھى خيال نہ ہوگا۔ آپ نے فرمايا: مجھ كو نجد والول كاۋر ہے۔اس نے كہا: ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپن پناہ میں لے لوں گا۔ آپ ایک نے صحابہ میں سے سترآدى جو قراء كهلاتے تھے ان كے ساتھ بھيج ديئے جب يہ حضرات بير معونہ پنچ تو بخاری کی روایت کے مطابق رعل، ذکوان، عصبہ کے کفار نے تقریبًا سب کو شہید کر ڈالا۔ان شہید ہونے والوں میں بخاری کی روایت کے مطابق حرام بن ملحان بھی تھے۔ ال غدر (بنگامه) كاباني عامر بن طفيل تهاجوعامر بن مالك كابھتيجا تھا۔ عامر بن مالك كو اس واقعہ کابڑاتم ہوا کہ اس کے بھیتیج نے اس کی امان کو خراب کیا۔وہ ان ہی د نوں میں

ای عامر بن طفیل نے آپ ایک کے پاس کہلا بھیجا: یا جھ کو ملک بانث دیجے یا اہے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بناد بیجے ورنہ بڑا نشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ آپ بھانے بدوعاكى اللهم اكفنى عامرا وه طاعون عدمركيا-آپ اللهم اكفنى عامرا وه طاعون عدمركيا-آپ قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بددعا فرمائی۔ پھرجب وہ مسلمان ہو کر آگئے تو بددعا ترک

🕩 غروہ بنو لضیم: بیر معونہ کے واقعہ کے دوران غزوہ بی نضیر ہوا۔ یہ مدینہ کے پہودی تھے۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ بیر معونہ میں عمرو بن امیہ صمری رہا ہے بھی قید ہوئے تھے۔عامر بن مالک کی والدہ کو ایک غلام آزاد کرنا تھا۔اس کے عامر بن طفیل نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر مال کی طرف سے آزاد کر دیا۔ یہ وہال سے واپس لوٹے۔ راستے میں بی عامر کے دومشرک انہیں ملے۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور دل میں خیال کیا کہ یہ بھی عامر بن طفیل سے ایک طرح کا انتقام ہے۔وہ دو نول مشرك أنحضرت المنظم كامان ميس تق - عمروبن اميد رضيطه كواس بات كاعلم نه تقا-

آنحضرت على في اس قتل كى ديت مقرر فرمائى - بى عامر، بى نفير يهود لول اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تھا۔اس کئے آپ اللہ نے ان کے مشورہ کے بغیر دیت مقرر كرنانه چاما اوريكى باحت غزوه بنى نضير كا ذريعه بنى-

تصديول بواكه جب آب الله مينه طيبه بجرت فرماكر تشريف لائے توبى قريظه اور بی نظیرے یہودی جومدینہ کے باہر الگ الگ محلے میں رہتے تھے آپ بھی سے عہد كياكه بم آب ك موافق ريس ك آپ ك وشمن كى مدونه كريس ك-جب آپ اس ویت کے معاملہ میں محلّمہ بین نضیر میں تشریف لے گئے اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی۔وہ لوگ آپ کو ایک دلیوارے نیچے بٹھا کر آلیں میں مشورہ کرنے لگے کہ داوارير ايك بقر كراكرآب العَلَيْ إلى كوقتل كروي-آب العَلَيْ الأكودي السالية كى اطلاع بوڭى\_

آب العَلَيْ لأوبال س المح كرمدينه تشريف لے كئے۔ آب اللَّيْ في كہلا بھيجاكم تم نے عبد توڑا ہے یا تو دس دن کے اندر بہال سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگ ۔وہ لڑائی كے لئے تيار ہوگئے۔آپ ﷺ نے ان پر لشكر كشى كى اور ان كے قلعد كامحاصرہ كرليا۔ آخروہ ننگ ہو کر نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ التیکیلانے فرمایا: تمام ہتھیار چھوڑ جاؤاور جتنامال لے جاسکتے ہولے جاؤ۔ بعض لوگ خیبر میں جابسے اور بعض شام اور بعض دومری جگہ جا کربس گئے۔ سورہ حشر بیں بی قصہ ہے۔

ال حرمت شراب: أى سال يا الطي سال شراب حرام بوئى-

السيدانش امام حسن : اى سال حضرت امام حن بيدا بوت ـ

هجرت كاجوتهاسال

ال سال ٢ الهم وافتح موتے۔

ا یوسیان احدے و سے و سے و سے اور البوسفیان کی بدر تک جانے کہ اندہ بوقت قریب آگیا اور البوسفیان کی بدر تک جانے کی گئی ہوئے۔ ان کامال اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ ان کامال اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ کی مقابلے کے لئے نہیں کی صورت ہو کہ آپ بھی برنہ جائیں، تو ہم کو بدر سے نکاح: حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنہا ای مشمول جو برید سے نکاح: حضرت جو برید رضی اللہ تعالی عنہا ای

تذكرة الحبيب وهلك

صرت جورید الله تعالی عنها ای خضرت جورید رضی الله تعالی عنها ای غزوه می ثابت بن قیس کے حصة میں آئیں۔ انہوں نے مکاتب بنادیا۔ ایعنی حضرت جورید رضی الله تعالی عنها ہے کہا کہ اپنی قیمت ادا کرکے آزاد ہوجاؤ۔) حضور النظیمی الله تعالی عنها ہے کہا کہ اپنی قیمت ادا کرکے آزاد ہوجاؤ۔) حضور النظیمی الله تعالی عنها ہے تکاح فرمایا۔

(م) قصمة افك: اى غزوة من قصه افك يبنى هنرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنبار تهمت لكان كادر دناك واقعه بيش آيا-

(۵) غروه خندق: ای سال شوال میں غزوه خندق جس کانام غزوه احزاب تھا واقع ہوا۔ اس کا داقعہ یہ ہے کہ جب بنی نفیر جلاوطن کئے گئے توحی بن اخطب بڑا مفسد تھا۔ یہ خیبر جارہا تھا، چند مفسدول کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ التیکن کا استفاد کے لئے تیار کیا اور آدمیوں کے ساتھ مددد یے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کروس ہزار آدمیوں کے ساتھ مددد یے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کروس ہزار آدمیوں کے ساتھ مددد یے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کروس ہزار

آپ الگائی از نید تن کو حضرت سلمان کی استان کے مشورہ سے دینہ کے پاک سلع بہاڑی جانب خند ق کھود نے کا حکم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور ممارت سے مضبوط منحی، خند ق کھود ہے جانے کے بعد وہاں اپنالشکر ٹھہرایا اور لڑائی کا اجتمام کیا۔ جب کفار کا لشکر آیا تو خند ق کو دکھ کر بہت تجب کیا اس لئے کہ عرب نے خند ق کے ساتھ خیمہ لگا کر پھروں اور تیروں سے لڑائی بھی نہ دکھی تھی دونوں طرف سے پھراور تیرر سائے جارہے تھے جی بن اخطب نے بن قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا۔ تیرر سائے جارہے تھے جی بن اخطب نے بن قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کرلیا۔ آپ کی نے ایک مشورہ کیا۔ قبیلہ غطفان آپ کی خض فیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص فیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے ایک شخص فیم بن مسعود نے جو ابھی نے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ان کے

ال عروه بدر برازاتی ہوگا۔ ابوسفیان احدے لوٹے وقت کہہ کر گئے ہے کہ آئدہ سال پھربدر پر اڑائی ہوگا۔ جب وقت قریب آئیا اور ابوسفیان کی بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی تویہ چا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ جائے ہی بدر نہ جائیں، توہم کوبدر نہ جائے کی شرمندگی نہ ہو۔ ایک شخص جس کا نام تھیم بن مسعود تھا مینہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ابوسفیان کے بڑے لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچا کر ڈرا دے۔ مسلمانوں نے سن کر "حسبنا اللّٰهو نعم الو سیل" کہا: کہ "الله تعالیٰ بی ہمارے لئے کافی بیں اور بہترین کام بنانے والے بیں" آپ جائے ڈیڑھ بڑار آد میوں کو ساتھ لے کر بدر تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا گرکوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تشریف لے گئے۔ اور چندروز قیام کیا گرکوئی مقابلے کے لئے نہ آیا۔ صحابہ نے وہاں تجارت شل خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے تجارت شل خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے تجارت شدی خوب نفع حاصل کیا اس غزوہ کوبدر ثانی، بدر صغری اور بدر موعد بھی کہتے بیاں۔ یہ واقعہ شعبان بیں اور بعض کے بقول ذی قعدہ بیں ہوا۔

الم بيدائش الم حسين الكاسال الم حين المعلى بيدا موكر

## ججرت كايانجوال سال

ال سال الم الم واقع موت

ا غزوہ دومة الجندل اس سال ربح الاول میں غزوہ دومة الجندل ہوا۔ یہ جگہ دمثق سے بائی منزل کے فاصلے پر ہے۔ آپ اللہ نے سنا تھا کہ وہاں مدینہ پر چرصائی کے لئے کفار جمع ہوئے ہیں۔ آپ اللہ ایک ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ وہ خبر سن کر علیمدہ علیمدہ ہوگئے۔ آپ الله چند روز وہاں تیام فرما کر مدینہ تشریف لائے۔

عُرُوهُ مرب عَظَ الى سال شعبان مِن غزوة مربسة ہوا۔ اس كوغزوة بى مصطلق كو غروة بى مصطلق كو كور الله كا عالم علوم ہوا كہ قبيلہ بني مصطلق كے لوگ لڑائى كرنا چاہتے

بيغام بشجة بن\_

تركرة الحبيب الله

اسلام لانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ہوئی عرض کیا: میں قریش اور بنو قریظہ کے درمیان اختلاف بیدا کرنے کی ایک چال چل سکتا ہوں کیونکہ ان کو میرے اسلام لانے کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے۔ وہ جھ پر اعتبار کریں گے۔ آپ اللاع نہیں ہے۔ وہ جھ ك قاعده الحرب خدعة لعنى جنگ مين وهوكه بوتا ہے كمطابق اجازت وے دی۔وہ بنی قریظہ میں گئے۔اور ان سے کہا:تم نے قریش اور غطفان کے ساتھ دوستی اور محم التليكي كم ماتھ عهد توڑكر اچھانبيل كيا۔اگريد لوگ محمد التيكي كوختم كے بغير بلے گئے تو محد اللہ تم پر فوج کشی کریں گے۔ تم تنہا ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہود نے کہا: اب بچاؤ کی کیاصورت ہے؟ نعیم نے کہا: تم ان کے لوگوں کے سرداریاسردارول کی اولاد کو این پال بطور رئن رکھنے کے لئے مانگ لو۔ اگر محر الله تم پر فوج کشی کریں تو ان سرداروں کی حفاظت کی وجہ سے یہ لوگ ضرور تمہاری مدد

پھر تعنم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور خود کو ان کاخیر خواہ ظاہر کر کے کہا: ہم ناب: قریط مح الله عدر پرده (چمپ کر) ل کے بین ادر مح الله ان سے كہاہے: ہمارا دل تمہمارے سے جب صاف ہوگا جب تم قریش کے پچھ سردار ہمیں گرفتار کرا دو۔ قریظہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر وہ تم سے آدمی مأتلیں توتم ہرگزنہ دینا۔ پھر وہاں سے غطفان کے پاس جاکر ان لوگوں سے بھی ای طرح کہد دیا۔

كريس كے-اگروہ لوگ اس بات كومان ليس توسيخ لينا كه وہ دل ہے تہمارے ساتھ

ہیں اور اگرنہ مانیں تووہ ول سے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔انہوں نے کہا: ہم ابھی

قریظہ نے قریش کووہی بیغام بھیجا۔قریش نے انکار کر دیا۔ ہر ایک کودو سرے سے نوِرى بدلمانى ہوكئ -آپس ميں اچھاخاصا بگاڑ پيدا ہوگيا۔ جب اشكروں كو تھبرے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ادھر بنو قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے۔اللہ تعالی نے ایک نہایت سخت تند ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑگئے، گھوڑے گدھے

مِها کئے لگے، الوسفیان نے کہا: اب بیہال ٹھہرناٹھیک نہیں ہے۔ ای رات کفار کالشکر حِلاً كيا \_ سورة الاحزاب مين اى غزوه كا ذكر إ \_

﴿ عُرُوهُ بِنُوقَرِ لِطَهِ: عُزوه خندت كے ساتھ بى غزوه بى قريظه ہوا۔اس كاقصديد ہوا کہ جب آپ ﷺ غزوہ احزاب کی فتح کے بعد دولت خانہ تشریف لائے۔ آب الله الماري من كر حفرت جرئيل الكيفية آئے اور كها: خدا تعالى كالمم بكم فورًا بى قريظه يرجر طالى يجيئه آب الكلكان الاستكرروانه كيا اور لشكر في باته بنى قريظه كامحاصره فرمايا: انهول نے گھبرا كر درخواست كى: ہم اس شرط ير ہتھيار ڈالتے ہیں کہ سعد بن معاذ جارے لئے جو بھی فیصلہ کریں جمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذر رفظ الله اوس میں سے تھے جو بنی قریظہ کے حلیف تھے۔ بنی قریظہ نے خیال کیا کہ حلیف ہونے کی وجہ سے رعایت کریں گے۔انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مرد قتل کر دینے جائیں، عورتیں اور لڑے لونڈی غلام بنائے جائیں اور مال وجا کداد سب ضبط كرلى جائے۔ چنانچہ اى طرح كيا كيا۔

(ع) البورافع كافعل الى زمانه مين الورافع يبودى قتل كيا كيا-يه برا مالدار تاجر تھا۔اور خیبرے قریب ایک حومکی میں رہا کرتا تھا۔لشکروں کولڑائی کے لئے تیار کرنے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ ﷺ نے عبداللہ بن عتیک رہے کا چیند الصار ایول پر امیر بناكر اس كوقتل كرنے كے لئے بھيجا-انہول نے رات كو اس كوقتل كر ديا-

🔥 غزوہ عسفان: خندق اور قریظہ کے بعد غزوہ عسفان ہواجس کی متعین تاریخ نہیں ملی۔

و صلوة الخوف كاحكم: الى غزوه عسفان يس "صلوة النحوف" نازل المنافعة النحوف" نازل المنافعة النحوف" بازل المنافعة النحوف المنافعة النحوف" بازل المنافعة النحوف" بازل المنافعة النحوف" بازل النحوف النح ہوئی۔

اس مربع خيط: اس غزوه عسفان كے بعد مربه خبط ہوا۔ خبط جھڑے ہوئے بتول کو کہتے ہیں۔ سحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے۔ال کے اس کابیہ نام پڑگیا۔مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر ساحل سمندر کے قريب جهينه ايك قبيله بهيله جهينه سے مقابلے كے لئے حضرت الوعبيدہ كوتين سو مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا۔ای سفریس ایک مچھلی دریاکی موج سے کنارہ پر آگئی تھی۔ جوبهت بڑی تھی۔اس غزوہ کانام غزوہ سیف البحر بھی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ الشكرة يش ك قافل كوروك ك لت بهيجاكيا تفا-

ال آیت کیاب: اس سال یا بعض کے قول کے مطابق اس سے پہلے سال میں يرده كى آيت نازل بوئى\_

#### بجرت كالجهثاسال

ال سال ۱۲۸ بم واقعات ہو۔گے۔

ا غروه بن لحیان: غروه بن قریظه کے چھ مہینہ بعد آپ ایک بیان کی طرف غزوہ کے ارادے سے گئے۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ السال دودن تیام فرمایا اور فوج کے دستے چاروں طرف بھیج محروہ لوگ ہاتھ ہیں آئے۔ آپ اللہ چورہ ون قیام فرمانے کے بعد مدینہ والی تشریف لے

اس مربيه تجد اس كے بعد سريه نجد موا آپ نے ایک لشكر نجد كى جانب بھيجا۔ وہ بنی حنیفہ کے رئیس تمامہ بن أثال کو پکڑلائے۔وہ تفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے۔ الك ملك حديديد: الى سال ذيقعده ين قصه حديديد موا- آپ الله في فواب

و بھاکہ آپ مکہ تشریف نے گئے اور عمرہ اداکیا۔آپ ای کے صحابہ سے یہ خواب بیان کیا۔ صحابہ تو مکہ کے شوق اور تمنّا میں بے قرار تھے۔خواب س کر سفر کی تیاری شروع کردی۔آپ ای صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے بہاں تک کہ مکہ ك قريب بننج كئے۔ قريش نے آپ الله كے آنے كى خبرس كركها: ہم آپ كومكه ميں ہرگزنہ آنے دیں گے۔

آپ ای نے وہاں سے لوث کر حدیدید نامی کنویں کے پاس میدان میں قیام فرمایا۔ پھر ایک لمباقصہ ہے جو بخاری میں ہے۔ آخر کار اس بات برصلح ہوئی کہ الطلح سال آکر عمرہ کریں اور تنین دن سے زیادہ نہ تھہریں۔ صلح کی مدت دس سال طے ہو گی۔ اس عرصہ میں آلیں میں لڑائی نہ ہوگی۔نہ قریش کے حلیفوں سے آپ عظی لڑیں اور نہ آپ ﷺ کے حلیفوں سے قریش ازیں۔اس طرح آپس میں عبد کرنے کو حلیف

مدینہ میں بنی بکر اور بن خزاعہ دو قبیلے تھے۔ قبیلہ خزاعہ نے آپ کے ساتھ عہد کیا اور بنی بکرنے قریش کے ساتھ عہد کیا۔ آپ مدینہ والیس تشریف لے آئے۔

ا ایک نشکر کی روانگی: واقدی نے ای سال حدیبیے سے پہلے چند سرایاذکر كتے ہیں۔ مثلاً رہیج الاول یار بیج الثانی میں عكاشہ بن محص كو چاليس آدميوں كے ساتھ غمر کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ ان کے دوسو اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن کونے کروہ مدینہ آگئے۔

ابیک کشکر کی روانگی: ابوعبیده بن الجراح کوذی القصه کی طرف جمیجا-وه لوگ بھی بھاگ گئے ایک شخص ہاتھ آیاوہ مسلمان ہوگیا۔ محمد بن مسلمہ کو دس آدمیوں کے ساتھ جب مسلمان سو گئے تو اچانک آگر ان سب کو قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہو کروالیں لوٹے۔ تذكرة الحبيب

ای سمرید جموم: ای سال زید بن حارثه کاسرید جموم کی طرف روانه موا- پکھ قیدی اور مولیش ہاتھ آئے۔ جمادی الاولی میں یکی زید بن حارثہ پندرہ آدمیوں کے ساتھ طرف (مدینہ سے چھتیں میل دور چشمہ ہے) کی طرف روانہ کئے گئے۔ بیس اونث ہاتھ آئے۔ای مہینے ش کی زید عیص کی جانب بھیج گئے۔

ے حضرت زینب کے شوہر الوالعاص كا اسلام: الوالعاص بن ر بیع آپ ایس کے داماد لینی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر قریش کامال تجارت شام سے لے كر آر بے تھے۔ وہ سب لے ليا كيا۔ ابوالعاص نے مدينہ ميں آكر حضرت زینب رضی الله عنها کی بناه لی اور در خواست کی که بیر مال مجھے کو واپس کرادو۔ حضور المنظمى نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کروالیس کرادیا۔ انہوں نے مکہ میں آگرسب كى امانتيں اداكيں اور مسلمان ہوگئے۔ مگرزاد المعادمیں ہے كہ بيہ قصہ حديبيہ ك بعد بواب- الوالعاص كامال الوبصير في ليا تفاكير انهول في آب الله کے ارشاد کی خبر س کرمال والیس کیا تھا۔

ای سرید دومة الجندل: ای سال شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کاسرید دومة الجندل كي طرف بحيجا كيا تضا-وه لوگ مسلمان ہو گئے۔

واقعہ عربین: ای سال شوال میں کرزین خالد کے سریہ کو عربینین کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ بیس آدمی بھیجے تھے۔ وہ لوگ بگڑے گئے اور قتل کئے گئے۔ جيساكه مديثول ميں إ-انسبك بعد ملح مديبير موتى-

ا عروه في ابد : صريبي كے بعد غزوہ غابہ ہواجس كانام غزوہ ذى قرد بھى ہے۔ يہ ذى قردايك تالاب م اورغابد مدينه ك قريب ايك جكد م يبال آپ على كے كھ اونث چر رہے تھے۔ عبدالرحمٰن فزاری چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لے گیا۔

آب الله الميول كوساته لے كرتشريف لے كے سلمه بن اكوع في اس ون بہت کام کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو ذی قرد تک بھگایا اور سارے اونٹ چھڑا کرلے

ال عروه خيير عضور الله حديديت واليس آكر بيس روز تقريبًا تهرب سے كم غزوه خيبر ہوا۔ آپ ﷺ مبح كوخيبر پنچ۔ وہ لوگ مبح زراعت كاسازو سامان لے كر نكلے بى سے كى آپ بھاكود كي كر قلعه بيس كس كے اور دروازہ بندكر ليا۔ آپ بھا نے محاصرہ کیا۔ خیبر میں سات قلع ہے۔ باری باری سارے قلع فتح ہو گئے۔ فتح ہونے کے بعد آپ اللے نے خیبرے یہودلوں کوجلاوطنی کا حکم دیا۔ان کے اموال، باغ اور زمین سب ضبط كر لئے۔ يہود نے عرض كيا: آپ كو بيهال تھيتى كے لئے مزدوروں کی ضرورت ہوگی۔اگر آپ ہم کو جلاوطن نہ کریں توبیہ کام ہم کریں گے۔ آب ان کی بد بات قبول فرها لی اور ارشاد فرهایا: جب تک ہم چاہیں مہیں رهیں گے اور جب چاہیں تکال دیں گے۔ مینی کرنے کے لئے ان کور کھا اور مزدوری آدهی پیدا وار مے فرمائی۔ حضرت عمر رض اللہ فے اپنے خلافت کے زمانے میں جزیرة عرب کو کفار سے خالی کرنا چاہا تو خیبر کے یہود اول کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام چلے

(P) اہل فرک سے سے: خیبرے قریب ہی فدک ایک جگہ تھی۔ وہاں کے لوگول نے آپ سے اس طرح صلح کی کہ فدک کی آدھی زمین آپ اللہ کو دیں گے اور آدمی این یاس رکیس کے۔آپ اللہ نے تبول فرمالیا۔

ام المؤلمين حضرت صفيه سے نكاح: ال غنيمت ميں صرت مفيد رفظ الله مفرت وحيد وفي الله كم حمله من آئي تفيل-آب الله في الناس الله آزاد کرکے ان سے نکاح فرمایا۔

- الم مريد عمر مريد عمر المراكبة موازان كي طرف بحيجا-
- (۲) سربیر عبدالله بن رواحد: سربیه عبدالله بن رواحه بشیر بن دارام یهودی کی طرف بھیجا۔
  - ال مريد بشير بن سعد! سريه بشير بن سعد بني مره كي طرف بهيجا-
  - (۲) ایک سرید: ایک سرید قبیله جهینه کے قبیلے حرقات کی طرف بھیجا۔
- الله عبدالله كلي مريد غالب بن عبدالله: سريه غالب بن عبدالله كلبى بن الملوح كى طرف.
- (۱۳) مسریبه بشیر بن سعد! سریه بشیر بن سعد یمن کی ایک جماعت عیینه، غطفان-حیان کی طرف بھیجا-
  - (۳۵) سريداني حدروالمي: سريداني عدروالي-
  - ا ایک معربید: ایک سربیه املام (مقام) کی طرف بھیجا۔
- (2) مسربیہ عبد الله بن حذافه اسریه عبد الله بن حذافه سی -خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا۔ اس غزوہ کو غزدہ نجد اور غزوہ بن انمار بھی کہتے ہیں۔
- آپ قحط سمالی: ای سال رمضان میں قطرزا۔ آپ کھی کی وعاہے بارش ہوگی۔ (اور قحط ختم ہو گیا)۔

#### بجرت كاساتوال سال

اں سال ۱۲ہم واقعے ہوئے۔مندرجہ بالابعض سرایا ای سال ہوئے لیکن تاریخ

- (۵) آب طی ایک ایر دیاجانا: خیرای میں ایک یہودی عورت نے آپ کو دست کے گوشت میں زہر ملا کر دیا۔ آپ نے ایک لقمہ منہ میں رکھا۔ اور فرمایا: اس وست نے جھے ہے کہا ہے کہ جھے میں زہر ملاہوا ہے۔
- (ا) گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور متعہ کی حرمت: ای غزوہ میں گدھے کے گوشت اور متعہ کی ممانعت فرمائی۔ متعہ غزوہ اوطاس میں دوبارہ مباح ہوادوبارہ حرام ہوگیا۔ آپ ﷺ نے فرما یا: متعہ قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ (میج مسلم)
- الم وادی القری کی فتح : وادی القری میں کھ یہودی اور کھ عرب ہے۔

  آپ اللہ خیبرے فارغ ہونے کے بعد وادی القری میں چھ یہودی اور کے عرب ہے جی جنگ کے بعد فتح ہوا آپ القری میں چار دن قیام فرمایا۔ جب تیاء کے جنگ کے بعد وادی القری میں چار دن قیام فرمایا۔ جب تیاء کے یہود ایول کو یہ خبریں پنچیں تو انہوں نے آپ کی سے صلح کرلی اور ان کامال ودولت یہود ایول کو نکالا تھا۔

  الن ہی قبضہ میں رہا۔ حضرت عمر فری کے نیبر اور فدک کے یہود ایول کو نکالا تھا۔

  تیاء اور وادی القری کے یہود ایول کو اس لئے نہیں نکالا کہ یہ جگہ شام کے علاقے میں ہے۔

خیبرے والیں تشریف لانے کے بعد آپ شوال کے دھ تک کہیں تشریف نہیں لے گئے۔ال مدت میں مختلف مرایا روانہ فرمائے۔

ا مريد الى مكر: سريد الى بكر نظيم في فزاره ك مقابل ك لئ نجد بهيجا-

امير بنايا اور فتح مولى-

عزوہ ذات السلامل : ای سال جمادی الاخری میں غزوہ ذات السلامل ، ہوایہ وادی القری کے آگے ہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ دس دن کی مسافت پر ہے۔

آپ اللہ نے سنا تھا کہ قبیلہ قضاعہ کی ایک جماعت مدینہ کی طرف حملے کے لئے آرہی ہے۔ آپ اللہ نے حضرت عمروبن العاص کی ہما کہ کو تین سوآدی کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ پھر آپ اللہ کو خر ملی کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تودوسوآدمیوں کو حضرت عبیدہ بن الجراح کی ہما کہ ساتھ بھیج دیا۔ ان میں حضرت الوبکر من ہما کہ حضرت عمر من ہما توں ہے ساتھ ہما کہ حالے ہما کہ ان جملہ کیا توسب بھاگ کر الگ الگ ہوگئے۔ اس لشکر لے ایک مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا توسب بھاگ کر الگ الگ ہوگئے۔ اس لشکر نے ایک عبد پاؤی کے قریب پڑاؤ ڈالاجس جگہ کانام سلسل تھا۔ ای وجہ سے اس غزوہ کانام ذات میں جاتھ جی وہ کہتے جیں وہ ذمین ایس مسلم ناسل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ سلاسل سلسلہ وار ربیت کو کہتے جیں وہ ذمین ایس

عزوہ وی الحکصہ: بخاری میں غزوہ ذات السلامل ہے پہلے غزوہ ذی الخلصہ کا بھی ذکر ہے۔ جس میں آپ المسلام نے جریر بن عبداللہ نظر الله کا فیلے کے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ ایک مکان گرانے کے لئے بھیجا تھا۔ جو یمن کے قبیلہ خانم کے جانہ کعبہ کے نام سے بنایا تھا۔

و فی مکہ: ای سال رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ یہ ایک بڑی فتح ہے۔ اسلام کی عزت کا سبب اور دین کے بھیلنے کے لئے چائی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ سلح صدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے آنحضرت اللہ سے معاہدہ کیا اور بنی بکر والوں نے قریش سے معاہدہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے (خزاعہ اور بنی بکر) آئیس میں لڑ بڑے۔ اس میں زیادتی بنی بکر کی تھی انہوں نے خزاعہ پر رات کو حملہ کیا۔ قریش نے ان کی چھپ کر مدد

معلوم ندہونے کی وجہ سے سب کو خیبر کے بعد ذکر کر دیا۔

ا عمرة القضاء: ال سال ذیقعدہ میں عمرة القضاء ہوا۔ سلح حدید میں جو شرط طے ہوئی تقی اس کے مطابق حدید یے ایک سال بعد ذیقعدہ میں آپ اللہ عمرة القضاء کے لئے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ اللہ نے تھم فرمایا: حدید کے سفر میں جو ساتھ متھ وہ ضرور چلیں۔ مگہ بہنچ کر عمرہ کیا۔

ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت حارث سے نكاح: كمه ميں حضرت ميمونه بنت حارث سے نكاح: كمه ميں حضرت ميمونه بنت حارث رضى الله عنها سے نكاح كيا۔ تيمرے دن شرط كے كے مطابق مدينه روانه ہوئے۔ روائل كے وقت حضرت حزه كى كي آپ الله كے بيچھ كارتى ہوئى آئى۔ آپ الله نے اس كو اس كى خاله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر در الله كے ميرد كر ديا جو حضرت جعفر در الله كے كاح ميں تھيں۔

#### بجرت كا آٹھوال سال

ال سال ١١١م واقع موترك

کہ آپ بھی ہوا۔ اس کا سب یہ ہوا کہ آپ بھی خروہ موتہ ہوا۔ اس کا سب یہ ہوا کہ آپ بھی کا نامہ مبارک بھری کے ایک قاصد حارث بن عمیر بھی آپ بھی کا نامہ مبارک بھری کے حاکم جس کا نام مرحبیل بن عمرو غسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ بھی نے اس قاتل کے مقابلے کے شرحبیل بن عمرو غسانی تھا قاصد کو قتل کر دیا۔ آپ بھی نے اس قاتل کے مقابلے کے کئین ہزار کا لشکر بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا: اگریہ شہید ہوجائیں توجعفر بن افی طالب کو امیر بنائیں اور اگروہ شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو اور اگروہ بھی شہید ہوجائیں تو مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنا نچہ سب ای ترقیب سے شہید ہوجائیں تو مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو امیر بنائیں۔ چنا نچہ سب ای ترقیب سے شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت خالد نظری ہے ہی نالولید کو

ثی فرمائی۔ وہاں قبیلہ بنی تُقیف کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کرطائف کے ہزار آدی قلع میں بناہ گزیں ہوگئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ابھی اس کی فتح کاوقت نہیں آیا تھا اس کے آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے اس میں نے آپ کے اس کے آپ کے کاصرہ اٹھا لیا اور والیس تشریف لے آئے۔ لات بت ان کے اس تفاوہ بھی توڑا گیا۔

ک ایک عزوہ: محرم کے مہینے میں عیبنہ بن صن فزاری تفریقی کو پچاس سوار کے ساتھ بی بہتے کا طرف غزوہ کے لئے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگ گئے بچھ مرد اور بچھ عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے بھران کے چند سردار اقراع بن حابس وغیرہ مدینہ آئے۔ سرداروں سے شعر و نظم کا مقابلہ ہوا بھر وہ مسلمان ہوگئے۔ آب خطیہ دیا۔

﴿ ایک لشکر کی روانگی: صفر میں قطبہ بن عامر کوختعم کی طرف بھیجا۔ وہاں اڑائی بھی ہوئی پھر کچھ مال غنیمت نے کر مدینہ آگئے۔

آی کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیدائش: ای سال حضور اقدی اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اللیکی پیدا میں ۔

 بیدائش: ای سال حضور اقدی اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اللیکی پیدا ہوئے۔

الله تعالى عنها نے وفات إلى وفات: آپ الله كا ماجزادى صرت زينب رضى

#### هجرت كانوال سال

اس سال ۱۹ ایم واقعات ہوئے۔ ایک لشکر کی روائی: ربتے الاول میں ایک لشکر ضحاک بن سفیان رفظ اللہ اللہ کی سفیان رفظ اللہ کی طرف بھیجا۔ وہاں لڑائی کے بعد کفار کو شکست ہوئی۔ بھی گ۔ آپ ﷺ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبرسن کر مکہ پر لشکر کشی فرمائی۔ مہاجرین وانصار اور عرب کے دو سرے قبیلوں کے ساتھ کوچ فرمایا۔ بارہ ہزار آدمی نشکر میں تھے۔

مبارک کشکر مکہ میں داخل ہوا تو خوب لڑائی ہوئی اور بہت کفار مارے گئے۔ بڑے بڑے قریش کے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو حاضر ہوئے ان کی جان بخشی فرمائی گئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے حرم میں قال کی اجازت ہوئی تھی آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود ختم کیا۔ بعض بت مکہ کے اطراف میں تھے۔ان کے توڑ نے کے لئے چھوٹے چھوٹے لشکر دوانہ فرمائے۔

چنانچہ حضرت خالد تقریق اور کنانہ کے بت عزی، حضرت عمر بن العاص کوہذیل کے بت سواع اور حضرت سعد بن زید اشہلی کومشلل میں قدیم مقام کے قریب اول و خزرج کے بت مناة کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ اور یہ سب اپنا کام کر کے واپس آگئے۔ آپ بھیجا۔ آوریہ حضرت خالد تقریب کو بنی خزیمہ کی آگئے۔ آپ بھیجا۔ کے مکہ میں قیام کے زمانہ ہی میں حضرت خالد تقریب کو بنی خزیمہ کی طرف اسلام کی وعوت و یئے کے لئے بھیجا۔

فروہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔
یہ دونوں جگہیں مکہ اور طائف کے درمیان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔
یہ دونوں جگہیں مکہ اور طائف کے درمیان ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں۔
ہیں۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے لوگ آپ بھی سے لڑنے کے لئے آئے۔ آپ بھی ارہ ہزار کا لشکر لے کر ان پر جملے کے لئے نگلے۔ لڑائی شروع ہوئی درمیان میں مسلمانوں کو پریشانی ہوئی لیکن آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ حنین میں ہوا۔ پھر کفار حنین سے ہماگ کر اوطاس میں جمع ہوگئے۔ لشکر اسلام واقعہ حنین میں ہوا۔ پھر کفار حنین سے ہماگ کر اوطاس میں جمع ہوگئے۔ لشکر اسلام

ا محاصرة طاكف: شوال كم مهيني من آپ الله في كا محاصره كيا-

ا ایک لشکر حبشه کی طرف: ربیج الثانی میں علقمہ بن مجزز مدلجی کو حبشہ کی طرف بیجا۔ کفار بھاگ کئے۔

ا ایک لشکری روانی: ایک نشکر عبیدالله بن حذافه سمی روانی کے ساتھ روانه کیا۔

ایک کشکر کی روائی: ای سال حضرت علی خینه کو قبیلہ طی میں ایک بت خانہ گرانے کے لئے بھیجا۔ حاتم طائی ای قبیلہ سے تھا۔ چنانچہ وہ بت خانہ گرادیا گیا اور کچھ قبدی پکڑے قبدی پکڑے ماتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئی آپ ہوائی نے ان کی بہن قید کی گئی آپ ہوائی نے ان کی بہن کو اس کی درخواست پر دہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس کے عدی آپ ہوائی کے عدی آپ واس کی درخواست پر دہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس

عُرُوهُ تَبُوكَ اللهِ عَرَادِهُ عَمَرت بِهِي عَرَهُ تَبُوك بوا- يه شام كاطراف شي ايك جد كانام ہاس كوغزوہ عسرت بھي كہتے ہيں۔ اس لئے كہ تنگي كے دنوں ميں اس كي تئارى ہوئى تنگى۔ اس كاسب بيہ ہوا كہ آپ الله كو خبر پېنجى كه روم كاباد شاہ ہرقل آپ الله تنظير كے مائیں۔ اس كاسب بيجا كہ آپ الله نے مناسب بيجا كہ خود اس پر لشكر لے كر جائيں۔ قبائل عرب كو كہلا بهيجا۔ بہت سارے آدى جمع ہوگئے۔ تيس ہزار آدى اس غزوه بيس آپ الله كے ساتھ تنے۔ آپ الله كلكرك ساتھ تبوك بھى ہزار آدى اس غزوه بيس آپ الله كے ساتھ تنے۔ آپ الله كلكرك ساتھ تبوك بھى آپ اور وہ بيانی جمعاتھا۔ آپ الله كارے لڑائى نہ كى اور ادھرنہ آياكيونكہ وہ آپ الله كارے لڑائى نہ كى اور ادھرنہ آياكيونكہ وہ آپ الله كارے لڑائى نہ كى اور ادھرنہ آياكيونكہ وہ آپ الله كارے لئان الله كودومة الجندل كے ماكم اكيدر آپ الله كياں بيجا وہ اس كو گرفار كرے لائے۔ بعض نے لکھا ہے كہ اس نے بچھ نذرانہ مقرر كرديا اور چھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ شائی کو تھہرے مقرر كرديا اور چھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ الله کو تھہرے مقرر كرديا اور چھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كھوڑ کیا کہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہا كہ مسلمان ہوگوڑ ديا گيا۔ بعض نے كھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كہا كہ مسلمان ہوگيا۔ جب آپ وہ گھوڑ ديا گيا۔ بعض نے كھوڑ ديا گيا۔ بعض نے کھوڑ ديا گيا۔ بعض نے کھوڑ ديا گيا کہ ديا گيا۔ بعض نے کھوڑ ديا گيا کے کھوڑ ديا گيا کہ ديا گيا کہ ديا گيا کہا کہ ديا گيا۔ بعض نے کھوڑ ديا گيا کہ ديا گيا کے

ہوئے دومینے ہوگئے توآپ الشاصحابہ سے مشورہ کرے مینہ والی لوث آئے۔ ے مسجد ضرار کے گرانے کا واقعہ: ای زمانہ میں مسجد ضرار کے گرنے کا واقعہ ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قبیلہ خزرج میں ابوعامرنامی ایک مفسد راہب تھا۔ کتابیں پڑھ کرعیمائی ہوگیا۔ آپ عللے کے آنے سے پہلے آپ عللے کے متعلّق خریں دیا کرتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔جب آپ ایک مینہ تشریف لائے توحسد کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا۔ آپ اللے کی مٹنی میں سرگرم رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے بھاگ کر قریش کے ساتھ جاملا۔ احدیث آیا پھرروم چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کالشکرآپ ﷺ پراڑائی کے لئے لائے۔اس کی یہ ترکیب بھی ناکام ہوگئ تو مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنائیں جومشورہ کی جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے تبوك كے سفرے پہلے مسجد قبا كے ساتھ ہى وہ مسجد بنائى۔ آپ اللہ سے ورخواست کی کہ آپ بھی اس میں چل کرنماز بڑھ لیں۔ غرض یہ تھی کہ آپ بھی کے نماز برصف سے مسجد آباد ہوجائے گی۔ آپ علی نے فرمایا: اس وقت جہاد کے لئے جار ہا ہوں واپس آکر دیکھا جائے گا۔ آپ ایک کے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے كھردرخواست كى۔اللہ تعالى نے آپ الله كوان كاس دھوكے كے بارے ميں خبر وى اوريه آيس نازل فرمائي - والذين اتخذو امسجد اضوارا - الآية آپ نے اس کو کھروا ڈالا اور جلا دیا۔

﴿ فرضیت کی ادارہ وسرے غزوات کے انتظام کرنے کی وجہ ہے خود تشریف نہ لے جاسکے۔ حضرت الوبکر ﷺ کو امیر الحاج مقرر کرکے مکہ روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کے احکام کے مطابق جج کرا ویں۔ سورہ برأت نقض عہد کے احکام سنانے کے لئے ان کے ساتھ کر دی۔ بعد میں حضرت علی رقاعی کو روانہ فرما یا کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ عہد کے بارے میں دشتہ حضرت علی رقاعی کو روانہ فرما یا کیونکہ عرب کی عادت ہے کہ عہد کے بارے میں دشتہ

يَجُزَّبَحُرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُصَادِ مَهُمْ وَسَلْ خُنَيْنًا وَّسَلْ بَدْرًا وَّسَلْ أَحُدًا

تَرْمِيْ بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِم مَاذَا رَاىٰ مِنْهُمْ فِيْ كُلِّ مُصْطَدَم فُصُوْلَ حَتْفٍ لَهُمْ أَذْهٰى مِنَ الْوَحِم إِنْ تَلْقَهُ الْأُسُدُ فِيْ أَجَامَهَا تَجِم وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ

يَا زُبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآئِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

 آپ کفارے ہرمیدان جنگ میں اڑتے رہے بیہاں تک کہ وہ مجاہدین کے نیزول کی وجہ سے اس بے حس وحرکت گوشت کی طرح ہو گئے جو قصاب کے تختہ پررکھا ہوتا

وین اسلام تیزونرم رفتار گوڑوں پر سوار دریائے لشکر کو مین رہاہے اسی حالت میں کہ دریا دلیروں کی موجیس جو آپس میں ملی ہوتی ہیں پھینک رہاہے (دلیرول کی مفیس ایک دوسرے سے تکرار بی ایں)-

ت الشكر اسلام (ثبات قدم ميس) بيبارُول كى ما تند --

(اگر تجھ کومیرے قول کالقین نہیں آتا تو) ان کاحال (وکیفیت استقلال) ان کے مقابل ہے دریافت کر لے کہ اس نے ان کا ہرجنگ میں کیاحال دیکھا، اور ان کاحال مقامات جنگ ہے (منین ہے اور بدر سے احد سے کفار کے انواع موت کو پوچھ لے جو نقصان میں ان کے حق میں وباء سے بھی زیادہ سخت ہے۔

ن اورجس کی نصرت بذراید رسول الله ای اگراس کوشیرایی کچهار (شیرکی رہنے کی عكه) ميں مليل تووه دم بخود ره جائيں۔ دارون ای کا پیغام قبول کرتے ہیں۔ (کیونکہ حضرت علی نظیم حضور اللظیم کے رشتہ دار تھے) ان احکام کی تفصیل سورۃ برأت میں ہے۔

 ای بی ام کلثوم کا انقال: ای سال آپ نظای صاجزادی صرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنهاكا انقال موا-

#### بجرت كادسوال سال

ال سال دواہم واقعے ہوئے۔

① ججة الوداع: الى سال آپ على خود ج ك لئے تشريف لے كئے۔ آب اللي باتيل فرماكيل جيه وداع (رخصت) كرنے والا كرتا ہے البذايہ ججة الوداع كبلاتا ہے۔ آپ اللہ كے ج كى خرس كرمسلمان جع ہونے شروع ہوئے۔ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے ای ج میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اكملتلكمدينكم كر"آج من نعتمارادين تممار الكمتل كردياب"اى جے سے واپس ہوتے ہوئے غدیر خم نامی ایک جگہ حضرت علی رفیظی کے ساتھ محبت کی تاكيد كے لئے خطبہ ارشاد فرمايا: كيونكہ بعض لوگوں نے جو يمن ميں حضرت على رضيطية كى ساتھ تھے بلاوجہ آپ بھے ان كى شكايتيں كى تھيں۔ بھر آپ بھى مينہ بھى كر ہدایت اور مخلوق کی رہنمائی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔

الم آب والله الدول من آب الله الدول من آب الله الدول من آخرت اختيار

#### من القصيدة في غزواته صلى الله عليه وسلم

مَا زَالَ يَلْقَا هُمْ فِيْ كُلِّ مُغْتَرِكٍ حَتّٰى حَكُوْابِا لُقَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَمِ

<u> بوئے تھے۔</u>

@ وفدطی! غزوہ تبوک ہے پہلے ذکر ہوا ہے کہ عدی حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔

· وفدعبدالقيس-

﴿ وفد بنی طنیفہ اِ ان میں مسلمہ کذاب بھی آیا تھا اور ان میں کچھ لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہوگئے تھے۔ یہ لوگ اوک آئے تھے۔

( ووسراو فدطى إن من زيد خيل آئے تھے۔

﴿ وفد كنده | ان مين اشعث بن قيس بھي تھے۔

اشعریین وائل یمن (۱)

وفداردان میں صرد بن عبداللہ بھی آئے تھے۔

وفد بن الحارث بن كعب إربيج الثانى يا جمادى الاولى • اله ميل -

(I) وفد بمداك-

(P) وفد مزينه-

(P) وفردول-

® وفد نجران-

(۵) وقد نبی سعد بن بكريه إ آفے والے ضمام بن تعليه تھے۔

الله طارق بن عبدالله ابي قوم كے ساتھ۔

<u> ﴿</u> و فد تحبيب

( بن سعد مذيم كاوفد قبيلة تضاعه سے -

آ تبوك كے بعد بى فزارہ كا وفد

· وفدين اسد-

ا وفد بهراء-

T وفدعدره صفره صفر

#### --- اٹھارہویں فصل و فود کے بیان میں

عرب کے دل میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی اور چند دن پہلے اصحاب قبل کا واقعہ ہوا تھاجس سے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت مزید بڑھ گی تھی۔ البذاعرب کا یہ اعتقاد تھا کہ باطل والے خانہ کعبہ پر بھی غالب نہیں آسکیں گے۔ فنح مکہ کے بعد تمام عرب كو اسلام كى حقيقت كاعتقاد موا- (كمالل اسلام كعبه برغالب آكة جس سے معلوم ہوا کہ بیہ لوگ حق پر ہیں ورنہ بھی غالب نہ آئے۔) اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ گاؤں اور قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوگئے۔ یہ لوگ چند آدى حضوراقدى المنظى كاخدمت مين اسلام كاحكامات يصف كے لئے بيج تھے۔جو لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ دفد کہلاتے تھے۔ د نور دفد کی جمع ہے جس سال میں وفد بہت کثرت سے آئے (لیعنی ۹ ھے) وہ عام الوفود کہلا تاہے (لیعنی وفود کاسال)۔آپ ﷺ وفود کی بہت خاطرداری اور عزت کرتے اور ان کو انعام دے كرر خصت كرتے تھے۔ نيزعام الل عرب ال كے بھی منظر تھے كہ آپ عظا كى قوم كے ساتھ آپ اللے كا معاملہ كيا ہوتا ہے۔ قريش كے اسلام قبول كرنے سے بھى دومرے لوگ زم ہو گئے۔اکٹروفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے۔ اب چندو فود کاذ کر صرف فہرست کے طویر کیاجا تاہے۔

🕆 وفدنی تمیم اجن کاذ کر غزوہ طا کف کے بعد گزراہے کہ اقرع بن حابس وغیرہ حاضر

@ وفديل و هديج الاول يس\_

ش وفدذی مره۔

🐿 وفدخولان شعبان •اھ ميں۔

🕜 وفدمحارب حجة الوداع كے سال ميں۔

@ وفدصداء٨هش\_

شان كا وفد • اهد مضان ميں۔

🗝 شوال ۱۰ه می سلامان کاوفد۔

🕝 بن عبس كاوفد

ا دوسرا وفد از دان ش سويد بن الحارث آئے تھے۔

📆 بني منتقني كاوفد ـ

المحتم كفع كاوند اور آيايه آخرى وفد - كذا في زاد المعاد-

#### من القصيدة

يَا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ صَغْيًا وَّفَوْقَ مُتُوْنِ الْأَيْنَقُ الرُّسُمِ وَمَنْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمِ وَمَنْ هُوَا النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

ترجمہ: اگر ، کڑان کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے نکال دیا جائے اور ازد اور طے کے دونوں وفدوں کے مجموعہ کوایک تھم میں رکھا جائے تو تیس ہوتے ہیں۔ اے بہترین ان کے سائل کو دوڑتے ہوئے اور تیزرو او نتیوں کی پشت پر سوار ہو کران کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (جیسے دفد آتے تھے)

#### — انیسویں فصل — حکام اور اہلکاروں کو عین فرمانے کے بیان میں

جن ممالک میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، ان میں ملکی انتظامات اور صدقات اور جزیبہ وصول کرنے کے لئے کن کے لوگوں مقرر فرمایا۔

◄ مهاجرعن الى الميه بن المغيره كوصنعاء (يمن) ميں۔

🕜 زیاد کن لبید انصاری کوحضر موت میں۔

تدى كوقبيله طى اور بى اسديس-

🕜 مالک بن نوبره بر بوعی کو بی حنظله ہیں۔

نبرقان بن بدر کوبی سعدے بعض علاقوں میں۔

🕥 قیس بن عامم کو بنی سعد کے دومرے بعض علاقول میں۔

علاء بن حضرى كو بحرين ميس صدقات كى تخصيل كے لئے مقرر فرمايا-

۵ حضرت على كو ابل نجران پر - (كذا فى سيرة ابن بشام) -

عناب بن اسيد كو مكه بر-

🗗 معاذبن جبل اور 🗗

ابوموسی اشعری کو یمن پر حاکم مقرر فرمانا ثابت ہے۔

#### من القصيدة

يَسْطُوْ بِمُسْتَا صِلٍ لِلْكُفُرِ مُصْطَلِم مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْ لَةَ الرَّحِم مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِللهِ مُخْتَسِبٍ حَتَّى غَدَثُ مِلَّةُ الْإِسْلاَمِ وَهِيَ بِهِمْ

باوشاہوں اور سلاطین کی طرف پیغام جھیجنے کے بیان میں

1 اسلام کے بادشاہ ہرقل کے پاس دحیہ بن خلیفہ دی ایک نامہ مبارک روانہ فرمایا ۔ وہ ول سے حضور بھیکی نبوت کے بقین کر لینے کے باجو دایمان نہیں لایا تھا۔

نارس کے بادشاہ کسری کے پاس عبداللہ بن حدافہ سمی رضی اللہ کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ اس نے نامہ مبارک کو بھاڑ دیا۔ آپ علی نے نامہ مبارک کے بھاڑنے کی خبر س کر ارشاد فرمایا: اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا چنانچهالیاای موا-

ص حبشہ کے بادشاہ نجاش کے پاس عمر بن انیسہ ضمری فی کے ہاتھ نامہ مبارک 🕝 بھیجا (کذافی المواہب) یہ نجاشی وہ نہیں جس کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوگئی، جن پر حضور ﷺ نے نماز جنازہ پڑی تھی۔ یہ اس نجاشی بادشاہ کے بعد بادشاہ ہوا تھا۔اس كاسلام كاحال معلوم تبين جوا-كذافي زادالمعاد-

و مصرکے بادشاہ مقوض کے پاس حاطب ابن بلتعہ رضی کے ہاتھ نامہ مبارک بهيجا-ايمان نهيس لاياً ممرمدايا بصيح-

ک بحرین کے باوشاہ منذر بن ساوی کے پاس علاء بن الحضری تفری اللہ کے ہاتھ نامة مبارك بهيجابيه مسلمان بو محية اوربد ستوربر سرحكومت قائم ركھ محتے۔

عمان کے دو ہاوشاہ جیفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کے پاس عمر بن العاص في الله كم اته مارك بهيجاب يد دونول مسلمان موكة -

کیامہ کے حاکم ہوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمرہ عامری فریظینہ کے ہاتھ نامہ

يًا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

● صحابه كرام يس سے ہرايك وعوت فق قبول كرنے والے بين (كر آپ ﷺ نے جہال بھیج دیا ہے گئے)جو (اللہ تعالی کی عطاء کے) امیدوار ہیں (کہ ثواب کے لئے چلے سے )جوالیں تدبیرے حملہ کرتے ہیں کہ (وہ حربہ) کفر کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔ كى يېال تك كەملة اسلاميداني غربت وكمزورى كے بعد قرابت دارى سے ال كئي۔ ال حال میں کہ وہ ملت اسلامیہ ان سے ملحق وملصق (ملی ہوئی) ہے (یعنی ایسی حمایت کی جیے وہ ان کے قرابت دار ہوں۔ چنانچہ وہ اسلام کی خدمات بجالائے)



بخاری شرح کرمانی میں یمن کے بادشاہوں میں سے ذوانکلاع الحمیری اور ذوعمروکا مسلمان ہو کر خدمت اقدی میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہونا فذکور ہے۔ مگر آپ اللہ کی حیات میں نہ پہنچنا لکھا ہے۔

#### من القصيدة

أَيَاتُهُ الْغُرُّ لاَ يَخُفَى عَلَى آحَدٍ بِدُوْنِهَا الْعَذَلُ يَئِنَ النَّاسِ لَمْ يَقُم مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ لِذِي شِقَاقٍ وَلاَ يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَم مَا خُوْرِبَتْ قَظُ إلاَّ عَادَ مِنْ حَرَبٍ آعَدٰى الْاَعَادِيْ اِلَيْهَا مُلْقِى السَّلَم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

آپ ﷺ کے روش احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کووہ روش احکام کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں (چنانچہ ان بادشاہوں کووہ روشن احکام سمجھ میں آگئے اس لئے انہوں نے یا تو ان احکام کو قبول کیا یا آپ ﷺ سے مغلوب ہوئے۔ان احکام کے بغیرلوگوں میں عدل قائم نہیں ہوسکتا۔

وہ احکام (جھٹر الومعاملات میں) علم اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کئے وہ کسی مخالف کے لئے کوئی شبہ باتی نہیں رکھتے۔ اور نہ وہ احکام ایسے ہیں کہ اپنے کسی اور سے فیصلہ کر وہ ناچا متر ہوں ۔

ان احکام ہے جب بھی لڑائی لیعنی مقابلہ کیا گیا اس کا انجام پی ہوا کہ ڈیمن سے شمن بھی لڑائی سے باز آگر ان کی طرف صلح سپر ڈالٹا ہوانظر آیا۔ جیسا کہ سلاطین نے بجز کا اقرار کیا۔



مبارك بهيجا وه مسلمان نبيس جوا-

عسانی کے پاس شجاع بن وہب نظری کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ (کذافی سیرة ابن ہشام)

## ان بادشاہوں کا ذکر جنہوں نے آپ عظی کے پاس اپنے اسلام لانے کی خبریں بھیجیں

سیرة بن بشام میں ہے کہ جب آپ اللہ تبوک سے تشریف لے آئے تو حمیر کے بادشا ہوں نے ملک یمن سے اپنے اسلام لانے کی خبریں اپنے قاصدوں کے ہاتھ جھیجیں۔ان قاصدوں کا نام یہ ہیں۔

🛈 حارث بن عبد كلال\_

🕜 تعيم بن عبد كلال ـ

نعمان حاکم ذور عین ومعافرو بهدان \_

نرعه ذویزن به سب یمن کے بادشاہ ہیں۔

ک فروہ بن عمرونے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عامل تھا۔ اپنے اسلام لانے کی خبرقاصد کے ہاتھ بھیجی۔ رومیوں نے پہلے اس کوقید کیا اور پھر قتل کر دیا۔

(كذافى سرة ابن بشام)

© یمن کاصوبہ دارباذان اپنے دونوں بیٹوں اور یمن اور فارس کے وہ لوگ جو اس کے باس سے ان سب کے ساتھ اسلام لایا اور اپنے اسلام کی خبر آپ ﷺ کے پاس بھیج دی۔

محبوب کے خیال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو مجھا تا ہے اور محبوب کے حسن وجمال سے اور اس کی صفات کو یاد کر کے ہی اپنادل بہلا تا ہے۔

ان باتوں کے ساتھ (کہ میرا حال بھی بی ہے) ہیں اس (تذکرہ نبوی ہے) ہیں اس (تذکرہ نبوی ہے) ہیں حصول ثواب، عذاب سے نجات، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شفاعت، وعائے طالبین اور احباب کی بھی امید رکھتا ہوں۔اوریہ امید کیسے نہ رکھوں جب کہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نبیں ہے۔اور عمرتمام معاصی اور لغزشوں بیں گذری۔اس لئے میں فسیلہ میرے پاس نبیں ہے۔اور عمرتمام معاصی اور لغزشوں بیں گذری۔اس لئے میں فسیلہ میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔

#### وصل ①

آپ اللہ علیہ شریف کے بیان میں

حضرت حسن بن علی دی گیا نے اپنے مامول ہند بن الی ہالہ دی گیا ہے حضور کی الی کا حلیہ ہوچھا: وہ حضور کی صفات کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہول کہ وہ اوصاف میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں ذہن نشین کرلوں۔ انہول نے فرمایا: رسول اللہ کی فات میں عظیم تھے (نظروں میں بھی) عظیم سے (نظروں میں بھی) علیہ کے۔

چېره مبارک: آپ الله کا چېره مبارک چود موسی رات کے چاند کی طرح چکتا تھا۔

قرمبارک: درمیانه قدوالے آدی ہے توقد میں کھ اولیے تھے اور اولیے تد والے آدی سے قدمیں کھے کم تھے۔

مرمبارک: سرمبارک (اعتدال کے ساتھ) بڑا تھا۔

# -- اکیسویں فصل -آپ طبیعتی کے بعض اخلاق، عادات اور خصائل کے بیان میں

یہ ساری فصل حضرت مولانا مفتی اللی بخش صاحب کاندہلوی کی کتاب شیم الحبیب کا ترجمہ ہے جس کی فصل کو ہم وصل کے نام سے لکھیں گے۔ (تاکہ کتاب کی فصل اور اس فصل کے در میان فرق ہوجائے جس کو ہم نے بحد ف تکرار نقل کیا ہے۔ اور اختصار کے لئے عربی حذف کر وی ہے۔ صاحب تنہیل)

شم الطيب (ترجمه شيم الحبيب)

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجاجو عربی، ہائمی،
کی، مدنی، سردار، امین کچی خبریں دینے والے اور جس کے بارے میں کچی خبریں دی
گئیں قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل واصحاب پر جو آپ ﷺ
سے خاص محبت کرنے والے اور منتخب راز دار تھے رحمت نازل فرمائے۔

اس مجموعہ کی تالیف کی وجہ بیہ ہے کہ جب محبت میں پریشان عاشق جس کا محبوب
سے تعلق بھی او نا ہوا ہو اور محبوب سے ملاقات بھی نہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے گھر اور

بال مبارك: سرك بال سيدهاور كه بل داري - الرسرك بالول مي اتفاقًا خود مانگ نکل آئی تومانگ نکی رہنے دیتے ورنہ مانگ نہیں نکالتے تھے ایعنی ابتدائے سامنے کے وانتول میں (ذرا ذرا) فاصلہ تھا۔

اسلام مين اليها معمول تقا اور بعد مين توقصدًا مانك نكالت تقد) جب آب الله بالوں كوبڑھاتے تو آپ ﷺ كے بال كان كى لوسے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ كارنگ مبارك جبكدار تفا\_

بيشاني مبارك: پيثاني بھي فراخ (چوڙي) تھي۔

ابرومبارك: ابروخم دار (مرى موئى بل كھاتى مونى جوخوبصورتى كى علامت ) بالوں سے پر (بھری ہوئی) تھی۔ دونوں ابر وجد اجداتے ایک دوسرے سے ملے ہوئے

ناك مبارك: ناك بلندى مائل تقى ناك مبارك پر ايك نور چمكتار بهتا تهاجو شخص آپ ایک کو پہلی مرتبہ دیکھتا آپ ایک کولمبی ناک والا مجھتالیکن غورے معلوم ہوتا کہ نور کی چیک کی وجہ سے بلند گلتی ہے ورنہ اتن کمی نہیں تھی۔

> والرهي ميارك: دارهي مبارك بحرى بوتي تقي \_ ملى مبارك: تلى خوب سياه تقى۔

ر خسار مبارک: رخسار (گال) مبارک نازک تھے (یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے صفقے پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن ا تناگوشت بھی نہیں تھا کہ لٹکے ہوئے ہوں بلكه حسن كاعلى معيار كے ساتھ نازك يتھ)

وبمن مبارك: دبن (منه) مبارك (اعتدال كے ساتھ) فراخ (چوڑا) تھا (لینی تنگ نه تضانه زیاده فراخ تضا)

وندان مبارك: وندان (دانت) مبارك باريك آبدار (سفيد ليكيا) عظ اور

گرون مبارک: آب الله کی گرون مبارک الیی (خوبصورت اور باریک تقی جیے تصویر کی گردن خوبصورت اور صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے۔ رنگ میں جاندی جييى صاف اور خوبصورت تھی۔

اعضاء اور بدن مبارك: آپ الله كسار اعضاء معتدل اور كوشت سے بھرے ہوئے تھے اور بدن کسا ہوا (مضبوط اور قوی) تھا۔ پیٹ اور سین مبارک برابر تھا (بعنی پیٹ سینہ سے آگے لکلا ہوا نہ تھا) لیکن سینہ چوڑا تھا۔ آپ ﷺ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڑیاں قوی اور بڑی تھیں۔آپ ﷺ کےبدن کاوہ حصر جو کپڑوں ہے باہررہتا تھاروش اور چکدار تھا توجو حصتہ کیڑول سے ڈھکارہتا ہووہ کیسا جمکتا ہو گا۔ سینہ اور ناف کے در میان بالوں کی ایک كيرتهى اور ان بالول كے علاوہ جھاتى اور ببيث پر بال نہ تھے ہاں دونوں بازو اور كندهوں اورسینہ کے بالائی (اوپروالے)حصر برمناسب مقدار میں بال تھے۔

آپ ایک کائیال لمی تھیں۔ ہھیلیال چوڑی تھیں۔ آپ ایک کو دونوں ہتھیلیاں اور قدم گداز (گوشت سے بھرے ہوئے نرم و ملائم) تھے۔ ہاتھ پاؤل کی انگلیال مناسب لمی تھیں۔ آپ بھی کے اعصاب برابر تھے۔ آپ بھی کے تلوے ( کچھ) گہرے تھے۔ (لیعنی چلنے میں زمین کو نہ لگتے تھے) قدم مبارک ہموار (برابر) اور الیے صاف نے کہ پانی ان پر صاف متھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے تھہر تا نہیں تھا۔ آپ ایک جب ملے تو توت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر ملے۔قدم زمین پر آہستہ آہستہ سے بیتا تھا۔زور سے نہیں بیتا تھا۔ ذراکشادہ قدم رکھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔

فرمات اورنه انقام ليت-

تذكرة الحبيب

رُنفتگوں کے وقت) جب آپ ہے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ۔ یا فرماتے ۔ یا فرماتے ۔ یا فرماتے ۔ یا فرماتے ۔ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے ۔ یا انگلیوں کو صرف توحید کے اشارہ کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہوئے) ہاتھوں کو بھی فرماتے تو ہوئے) ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے ہے۔ بھی دائیں انگوٹے کو بائیں ہاتھ کی بھیلی پرمارتے ۔ جب کسی پر غصہ ترکت دیتے تھے۔ بھی دائیں انگوٹے کو بائیں ہاتھ کی بھیلی پرمارتے ۔ جب کسی پر غصہ آتا تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجی فرماتے جب خاموش ہوتے توحیا کی وجہ سے نظریں جھکا لیتے ۔ آپ کھی ہنسی کے وقت زیادہ تر تبہم فرماتے ہے۔ تبہم کے وقت نیادہ تر تبہم فرماتے ہے۔ تبہم کے وقت والے ہوں۔ ایسا لگتا جیسے ہارش کے دید آپ کھی ارش کے دید آپ کھی۔ اس مارک سفید چکدار ظاہر ہوتے ۔ ایسا لگتا جیسے ہارش کے اولے ہوں۔

#### وصل ﴿ آپ ﷺ کے اوقات کو تقسیم کرنے اور طرز معاشرت کے بنان میں

حضرت حسن رہے ہیں کہ میں نے حسین بن علی رہے ہیں ہے ایک عرصے تک حضور ﷺ کی ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے ان صفات کا تذکرہ ان سے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والدسے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں تشریف فرمانے کے طرز و میں تشریف فرمانے کے طرز و طریقے معلوم کر چے ہیں۔ کوئی بات بھی (بغیر تحقیق کے) نہیں چھوڑی۔ مریکی میں میں کس طرح رہنے شخصے: غرض امام حسین دھے کے فرمانے ہیں کہ میں نے اپنے والد ما جدسے جناب رسول اللہ ﷺ کے گھر میں تشریف فرمانے ہیں کہ میں نے اپنے والد ما جدسے جناب رسول اللہ ﷺ کے گھر میں تشریف

جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کو پھیر کر اس طرف توجہ فرماتے۔
آپ ایک نگاہ نیجی رکھتے۔ آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف نگاہ
رہتی۔ آپ ایک عادت شریفہ عام طور پر گوشہ چیٹم سے دیکھنے کی تھی (مطلب یہ کہ
انتہائی حیا کی وجہ سے بوراسراٹھا کر نگاہ بھر کرنہ دیکھتے) اپناصحاب کو چلنے میں آگے کر
دیتے۔جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتداء فرماتے۔

حضرت حسن کھنا نے اپنے ماموں جان ہند بن انی ہالہ سے کہا: آپ ان کی اس کے بتائیں۔ فرمایا: رسول کفتگو (بات کرنے کا انداز اور طریقے) کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا: رسول اللہ بھن اُئے اُئے اور کے میں ہروقت ممکین اور بیشہ فکر مندرہتے تھے۔ کی وقت آپ بھن کو چین نہیں آتا تھا۔ بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے اور اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ آپ بھن کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ یعنی شروع سے آخر تک نہایت صاف ہوتی تھی۔ کئے حروف نہیں ہوتے تھے۔ جائے شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ اپ الفاظ (جس کے الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں) کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ بھی کی بات ہر معالم میں آخری بات ہوتی تھی۔ جس کے بعد کی بات ہر معالم میں آخری بات ہوتی تھی۔ جس کے بعد کی بات ہوتی تھی نہ آئی کم کہ بات رہتی تھی۔ آپ بھی میں نہ آئے۔

آپ اللہ تعالیٰ خرم مزاج سے ، سخت مزاج نہ سے اور نہ کی کوذلیل فرماتے۔اللہ تعالیٰ کی نعمت کی برائی نہ کی نعمت کی برائی نہ فرماتے۔ گرکھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے نہ تعریف فرماتے۔ گرکھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے نہ تعریف فرماتے ۔ گرکھانے کی چیز کی نہ فدمت فرماتے نہ تعریف فرماتے کہ اکثر زیادہ نہ فرماتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور زیادہ تعریف اس لئے نہ فرماتے کہ اکثر زیادہ تعریف کا سبب حرص اور طلب ہوتا ہے) جب کوئی شخص کس حق بات کے بورا ہونے میں رکاوٹ بنتا تو اس وقت کوئی بھی آپ ایک کے غصے کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ میں رکاوٹ بنتا تو اس وقت کوئی بھی آپ ایک کے غصے کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ غصہ اس وقت محدث میں بات بوری ہوجاتی۔ اپنی ذات کے لئے بھی غصہ نہ

لے جانے کا حالات کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے گھرجانے کی اجازت تھی۔ اس لئے آپ ﷺ اپی ضروریات کے لئے گھرتشریف لے جاتے تھے۔

لیکن اس کے بادجود آپ ﷺ نے گھر کے اوقات کو تنین حصوں میں تقسیم کرر کھا ما۔

ایک حصنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جیسے نمازروزہ کے لئے اور۔ ایک حصنہ اپنے گھروالوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لئے (جیسے ان سے ہنستالولنا) ان کے حالات معلوم کرنا۔

الك حصداي راحت وآرام كي في خاص فرمات-

پھراپ اس خاص حصہ کو دو حصول ہیں اپنے اور لوگوں کے در میان تقسیم قرما دیے (پینی اس حصہ ہیں ہے بھی بہت وقت اُمّت کے کام ہیں خرج فرماتے اس خاص وقت ہیں آپ ایک کا طرز ایسا تھا کہ اہل علم وفضل کو دو سروں پر ترجیح دیتے ، ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے ۔ ہر ایک کی دینی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو وقت دیتے ۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا ۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر آتا ۔ وقت آپ ان کی حاجت لے کر آتا ۔ کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لوری فرماتے رہتے ۔ اور ان کو ایسے کاموں میں لگاتے جس سے خود ان کی اور ساری امت کی اصلاح ہوتی ۔ آپ آئی ان لوگوں سے عام مسلمانوں کی دینی حالت معلوم کرتے اور جو بات ان کے مناسب ہوتی ان کو جناد ہے ۔ اس ان سے یہ بھی فرماتے : جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا ان سے یہ بھی فرماتے : جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں وہ ان مفید باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا

یہ بھی ارشاد فرماتے جولوگ (کسی عذر ، پردہ ، دوری ہونے یا کسی بھی وجہ ہے) مجھے
اپی ضرور تیں نہیں بتاتے تم لوگ ان کی ضرورت مجھے بتا دیا کرو۔ (دو سرے کی حاجت
پہنچانے کا ثواب یہ ہے کہ) جوشخص کسی الیے شخص کی حاجت باد شادہ تک پہنچائے جو

خود اپئی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بل صراط پر
اس کے قدموں کو جمائیں گے۔ آپ انگی کی مجلس میں اسی ہی مفید باتوں کا تذکرہ
ہوتا۔ اس کے علاوہ لا یعنی اور فضول گفتگو کو پہند نہ فرماتے۔ صحابہ آپ انگی کی مجلس
میں دین کو سیجھنے کے لئے آتے اور بچھ نہ بچھ چھ کر ہی واپس جاتے تھے (چھھنے ہے مراو
دین کی باتوں کو حاصل کرنا اور کسی چیز کا کھانا بھی ہوسکتا ہے) صحابہ حضور فیلی کی مجلس
سے لوگوں کے لئے رہبراور رہنما بن کرنگلتے تھے۔

آب الناس المرت المرت المرس طرح رہتے تھے: حضرت میں اللہ فراتے ہیں: ہیں نے اللہ والد صاحب حضور اللہ کے باہر تشریف لانے کے حالات کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے فرمایا: آپ اللہ ضروری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ فرماتے بلکہ لا یعنی اور فضول گفتگو ہے اپنی زبان کی حفاظت فرماتے۔ لوگوں کی ول جوئی کرتے اور تنبیہ میں ایسا طریقہ اختیار نہ فرماتے جس سے وہ دین سے دور ہوجائیں۔ ہر قوم کے سروار کا اکرام فرماتے اور اس کو اپنی قوم پر سروار ہی رہنے ور بحق ویت ہے اور اس کو اپنی قوم پر سروار ہی رہنے کی تاکید فرماتے یا دوسروں سے احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی لوگوں کو تعکیف یا نقصان پہنچانے سے اپ آپ کو بچاتے اور اس احتیاط کے ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی ساتھ کی تاکید فرماتے) اور خود بھی ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کی ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کا در ساتھ کی تاکید فرماتے کی ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید فرماتے کے ساتھ کی تاکید کی تاکید کی ساتھ کی تاکید کی تاکی

صحابہ ﷺ سے حال احوال بوچھے رہتے کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کی تعریف فرماتے (اس طرح اس کاحوصلہ بلند ہوتا) اور کسی کی کوئی بری بات ہوتی تو اس کی برائی بتا کر دور کرتے (اس طرح حکمت سے وہ برائی دور ہوجاتی) حضور ﷺ ہر کام میں اعتدال اور در میانی چال اختیار فرماتے ۔ آپ ﷺ کام کام انتہائی سلیقہ کے ساتھ (لینی اس میں بے انتظامی یا بے تر یبی نہ ہوتی کہ جھی کچھ کر لیا بھی پچھ کر لیا) لوگوں کی اس میں بے انتظامی یا بے تر یبی نہ ہوتی کہ جھی کچھ کر لیا بھی پچھ کر لیا) لوگوں کی

اصلاح ہے بھی غفلت نہ فرماتے اس لئے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو ۔ وہ دین سے غافل ہوجائیں گے یا حق ہے جٹ جائیں گے۔

ہرکام کے لئے آپ کے پاس ایک خاص انظام تھا۔ تق ہات کرنے میں بھی کی نہ فرماتے اور نہ بھی اعتدال کے راستے سے ہتے۔ آپ کی خدمت میں جولوگ حاضر ہوتے وہ تمام انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہوتے لیکن آپ ایک گئے خرد یک سب سے افضل وہ شخص ہوتا جو سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو اور وہ شخص آپ کے نزدیک بڑے والا ہوتا جو لوگوں کے خم میں زیادہ شریک ہوتا ہو۔ اور ال کی زیادہ ہمدردی کرنے والا ہوتا۔

حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا تن اوا فرماتے لیعنی بات چیت اور توجہ میں جتنا اس کا تن ہوتا اس کو لپر را اوا کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہرشخص یہ سمجھتا کہ آپ بھی سب سے زیادہ میراخیال اور اکرام فرمارہ ہیں۔ جو آپ بھی کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ بھی اس کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جائے (لیعنی آپ بھی خود اجازت نہ لیتے تھے) جو شخص آپ بھی تک کہ وہ خود ہی چلا جائے (لیعنی آپ بھی خود اجازت نہ لیتے تھے) جو شخص آپ بھی

ے کوئی چیز مانگنا تو آپ ﷺ اس کو وہ چیزدے دیتے اگرند ہوتی تو نری سے جواب دیتے۔

آپ ایک کندہ پینانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ آپ ایک تمام لوگوں سے لئے عام تھی۔ آپ ایک تمام لوگ آپ تمام لوگ آپ تمام لوگ آپ ایک تمام لوگ آپ ایک تمام لوگ آپ ایک تمام لوگ آپ تمام

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی مجلس علم (بردباری) حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اتن اونچی آواڑ ہے بات نہیں ہوتی تھی کہ شور ہوجائے۔ نہ اس میں کی بے عزتی کی جاتی تھی۔ اور کسی ہے اگر نظی ہوجائے تو اس کو چھیلایا بھی نہ جاتا۔ تمام اہل مجلس آپس میں برابر شار کئے جاتے تھے۔ اور دو سرے پیش آتا۔ پر فضیلت تقوی کیوجہ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دو سرے کے ساتھ تواضع سے پیش آتا۔ بڑوں کی عزت واحترام ہوتا۔ چھوٹوں پر شفقت کرے۔ ضرورت مبند کو ترجیح دیتے اور اجنبی مسافر کی خیر خبر رکھتے تھے۔

آب علی آتے تھے:

مارت سین ملی فرماتے ہیں: میں نے اپنے والدے پوچھا کہ رسول اللہ بھی اپنی اسے ملی مطرت سین ملی فرماتے ہیں: میں نے اپنے والدے پوچھا کہ رسول اللہ بھی اپنی اسے ہمائے کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: آپ بھی اپنی اسے ہمائے دندہ پیشانی اور خوش فلقی سے پیش آتے تھے۔ آپ بھی نرم مزائ تھے کہ سی بات میں لوگوں کو آپ بھی کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آسانی سے موافق ہوجا تے۔ آپ بھی تخت ول بھی نہ تھے۔ نہ ہوجاتے۔ آپ بھی خت ول بھی نہ تھے۔ نہ آپ بھی الکہ اور نہ فرگ کو کی اور بدکائی فرماتے ہے۔ ای طرح نہ لوگوں کے عیب بیان کرتے اور نہ زیادہ فدات کرتے۔ آپ بھی کی ٹاپسند بات کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے ہیںے وہ بات کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے ہیںے وہ بات کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے ہیںے وہ بات کی عرات کی عرات کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے ہیںے وہ بات کی عرات کی عرات کی عرات میں بین ہیں۔

آپ ﷺ نے اپ آپ کو تین ہاتوں سے بچار کھا تھا۔ رہا، زیادہ باتیں کرنے،
لا لیتنی اور بے کارباتیں۔ تین ہاتوں سے لوگوں کو بچار کھا تھا۔ نہ کسی کو برا بھلا کہتے نہ
کسی کو عار دلاتے اور نہ کسی کے عیب تلاش کرتے۔ آپ ﷺ صرف وہی کلام
فرماتے جس سے تواب ملتا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ ﷺ کے اہل مجلس سفنے کے
لئے اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیے ان کے مرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔ (کہ ذرای

بھی حرکت ان میں نہ ہوتی کیونکہ پرندہ ذرای حرکت ہے بھی اڑجا تاہے)
جب آپ بھی خاموش ہوجاتے تووہ حضرات بات کرتے (لیمنی آپ کی گفتگو کے درمیان کوئی نہیں بولتا تھا) آپ بھی کے سامنے کسی بات میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔
آپ بھی کی مجلس میں کوئی بات کرتا توجب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا کوئی بات نہ کرتا۔ ہر ایک کی بات اس طرح سی جاتی جیے مجلس میں سب سے پہنے بات کرنے والے کی بات توجہ سے بہنے بات کرنے والے کی بات توجہ سے بنے جات کرنے ہیں سب سے بہنے آپ بھی بھی

آب على الله مجلس الك حيب نبيس بيضة بلكد آداب معاشرت كالحاظ كرتي بوك الناكري الله المعاشرة كالحاظ كرتي بوك الناكر من الناكر من

اجنبی مسافر کی ہے اوب گفتگو اور ہے تمیزی کے سوال پر صبر فرماتے۔ (کیونکہ دیمات کے لوگ زیادہ تہذیب سے واقف نہیں ہوتے، دین کی طلب کی وجہ سے اگرچہ سوال کرنے کاسلیقہ نہیں جانتے تھے آپ ان کی طلب کی قدر فرماتے اور طریقے کوورگزر فرما کر صبر فرماتے نیز بعض ایسے سوالات بھی کر جاتے جوعام صحابہ ہے اوبی کے ڈرسے نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہو جاتیں) اوبی کے ڈرسے نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی یہ باتیں معلوم ہو جاتیں) آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو بیند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس کو بیند نہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے کہ کسی صرورت مند کود کھے وتو اس کی مدد کیا کرو۔

مكرات - اورجس بات سے سب تعجب كرتے آپ اللہ بھى تعجب فرماتے۔

کیونکہ اس پر احسان کا شکریہ ضروری ہے۔ آپ ﷺ کسی کی بات کا شیخے نہیں تھے۔ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کرتا تو آپﷺ اس کو روک دیتے یا مجلس سے کھڑے ہوجاتے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔

ال اگر کوئی بات الیی ہوتی جس کے جواب دینے یاجس پر بات کرنے کو بہتر نہ بچھتے تو اس کوبر داشت کرتے وقت خاموشی اختیار فرماتے۔

کسی وقت جب ہوشار اور چوکنا رہنے کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے۔

وقت عاموشی اندازہ قائم کرتے وقت یا رائے قائم کرتے وقت خاموشی اختیار فرماتے۔

کسی بات کوسو چناور اس میں غور فکر کے وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے۔
آپ ﷺ اندازہ لگایا کرتے ہے کہ کس طرح تمام لوگوں کو دیکھنے اور ان کی بات
سنے میں برابری کامعاملہ ہو۔ آپ ﷺ باتی رہنے والی آخرت اور ختم ہوجانے والی دنیا
کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے ہے۔

الله تعالی نے آپ ﷺ کوحلم اور صبر دونوں صفتیں عطا فرمائیں تھیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ہوشار اور ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ہوشار اور چوکنار ہناچار جیزوں میں تھا۔ چوکنار ہناچار چیزوں میں تھا۔

پ ایک انجی بات کو اختیار کرنا تاکه لوگ بھی اس انجی بات میں شریک ہول اور اس برعمل کریں۔

تیسرے أتمت كى بھلائى كے كامول ميں سوچا۔

و جوشے اُمّت کیلئے ان باتوں کا اہتمام کرناجس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ

#### وصل (

### آپ و الله کے حلیہ شریفہ کے بیان میں جو مختلف صحابہ سے مختلف احادیث میں منقول ہیں

ان حضرات ہے اس طرح شائل وار د ہوئے ہیں۔ حضرت انس ری الم الوبريره نفيظه، حضرت براء بن عازب نفيظه، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها، حضرت الوجيفه رضي الله تضرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنها، حضرت ابن عباس في الله حضرت معرض في الله بن معيقيب في الله حضرت الواطفيل رضي مضرت عداء بن خالد رضي المنظمة مضرت خريم بن فاتك حضرت حكيم بن حزام نظر الم الم المحلى تواب حاصل كرنے كى غرض سے مختصر سااس ميں ذكر كرتے ہيں۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی دونوں پتلیاں انتہائی سیاہ تھی۔ آنکھوں میں مرخ ڈورے تھے۔ آپ کی بلکیں دراز (بی) تھیں۔ دونوں ابردون کے در میان کچھ فاصله تفا ابروخم دار تقى ناك مبارك بلندى مائل تقى دندان (دانت)مبارك ميں يجھ فاصله تفاچېره مبارك كول تفاجيے چاند كالكرا-ريش مبارك تھنى تقى كەسىنە مبارك كو بھر ديتي تھی شکم (پيث) اور سينه برابر تھا (ليعني پيث بڑھا ہوانہ تھا) سينہ چوڑا تھا اور دونوں شانے کلال (بڑے) مضے استخوال (بڈیال) بھاری تھیں۔

دونوں کلائیاں اور بازو اور نیجے کابدن (بنڈلی وغیرہ) بھرے ہوئے تھے۔ دونوں
کف دست (ہھیلیاں) اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک
لکیرتھی۔ قد مبارک در میانہ تھانہ تو بہت زیادہ دراز (لمبا) اور نہ بہت چھوٹا کہ اعضا
ایک دوسرے میں دھنے ہوئے ہوں۔ رفتار میں کوئی آپ ایس کے ساتھ نہ چل سکتا
تھا (لینی رفتار میں ایک طرح کی تیزی تھی مگر بے تکلف) آپ ایس کا قدیجھ لمبائی کی
جانب ماکل تھا (لینی لمج تو نہ تھے مگر دیکھنے میں اونچے قدوالے لگتے تھے۔ بال کچھ بل
دار تھے۔ جب بہتے تو دانت مبارک ظاہر ہوتے جیے برق (بجلی) کی روشنی نمودار (ظاہر)
ہوتی ہے اور جیے بارش کے اولے ہوئے ہیں۔

جب آپ ایک نورسانگاتا معلوم ہوتا تھا۔ گردن بہت خوبصورت تھی۔ چہرہ مبارک نہ پھولا ہوا تھا اور نہ بالکل گول تھا۔ (بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا) بدن گھٹا ہوا (مضبوط قوی) تھا۔ گوشت ہاکا تھا۔ (اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کی کاجسم مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا اتنا کم نہیں تھا کہ لاغر ہوں اور نہ اتنازیا دہ تھا کہ گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے لگئے گئے جو بہت ہی خراب اور بھدا معلوم ہوتا ہے) دوسری روایتوں میں ہے کہ آٹھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی۔ جوڑ بند کلاں (بڑے) تھے۔ جب زمین پر پاؤں رکھتے تو لیر دار کھتے تھے۔ تلوے میں زیادہ گڑھانہ تھا۔

ترفذی نے اپنے شاکل میں حضرت الس فران کے دوایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب بھی کے دوایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب بھی کے دونوں کف دست (ہتھیلیاں) اور دونوں قدم گوشت ہے ہمرے ہوئے سے سرمبارک کلال (بڑا) تھا جوڑ کی ہڑیاں بڑی تھیں۔ نہ توہبت کمے قد سے اور نہ چھوٹے قد شے کہ بدن کا گوشت ایک دوسرے میں دھنساہوا ہو۔ آپ بھی کے چہرہ مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی جمکتی تھی سیاہ چہرہ مبارک میں ایک طرح کی گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سرخی جمکتی تھی سیاہ ہیں تھیں۔ شانے کی ہڑیاں اور شانے بڑے بڑے شے۔ بدن

(دباری دار)جوڑا تھا۔

مبارک پربال نہ تھے (یعنی سارے بدن پربال نہ تھے البتہ سینہ سے ناف تک بالوں
کی باریک دھاری تھی جب سی (پہلو کی) طرف دیکھنا چاہتے تو پوری طرح گھوم کر
دیکھتے۔ آپ کے دو نول شانوں کے در میان مبر نبوت تھی اور آپ بھی خاتم انہیتین تھے۔
صفرت جابر بن سمرہ فرائ (چوڑا) تھا۔ ایڑ یول کا گوشت بلکا تھا (یعنی زیادہ گوشت نہیں
اعتمال کے ساتھ) فرائ (چوڑا) تھا۔ ایڑ یول کا گوشت بلکا تھا (یعنی زیادہ گوشت نہیں
تھا) آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے حالانکہ سرمہ لگا ہوا نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابوالطفیل
حضرت انس بھی ہوئے کہا ہے: آپ بھی گورے میں در میانہ قد تھے۔

شائل ترفدی میں ہے حضرت انس بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نہ بہت زیادہ گورے سے (جو کہ برالگتاہے) اور نہ سانو لے سے، اللہ تعالی نے آپ بھی کو چالیس سال کے ختم پر نبی بنایا پھر مکہ میں دس برس مقیم رہے، حضرت ابن عباس بھی کے قول پر تیرہ برس رہے کہ آپ بھی پر وقی ہوتی تھی۔ مدینہ میں دل سال رہے پھرساٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباس بھی کے قول پر تریسٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباس بھی کے قول پر تریسٹھ سال کی عمر میں اور امام بخاری نے فرمایا کہ تریسٹھ سال کی زیادہ میں اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی اور امام بخاری نے فرمایا کہ تریسٹھ سال کی زیادہ روائیس ہیں۔

(بدن) گندی رنگ سے سرے بال کان کی لوتک لمے سے۔ آپ ایک سرخ

(باوجود اتن عمر کے) آپ ایک سے سراور ریش (ڈاڑھی) مبارک میں سفید بال
بیس بھی نہ ہے۔ علماء محققین نے کہا کہ آپ ایک سے سراور ڈاڑھی میں کل سترہ بال
سفید ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رض کے فرمایا: میں نے مہر نبوت کو آپ کے دو ٹوں
شانوں کے در میان میں کبور کے انڈے جیسا سرخ ابھرا ہوا گوشت دیکھا۔ حضرت

سائب بن بزید نظیم سے روایت ہے کہ وہ مسبری کی گھنڈی کے جیسی تھی حضرت عمرو

بن اخطب انصاری فریکی سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے۔ حضرت ابوسعید
خدری فریکی ہے روایت ہے کہ آپ فریکی کمر پر ایک ابھراہ واگوشت کا نکڑا تھا اور
ایک روایت میں ہے کہ مٹھی کے مثل تھی اس کے گردا گرد تل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں
(روایت میں بچھ تنافی نہیں سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے)

حضرت براء صفح ہے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا (لیعنی سرخ وصاری دار چادر) پہنے ہوئے رسول اللہ اللہ علی سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت الوہ بریرہ فضی نے فرایا: میں نے سی کورسول اللہ بھی سے زیادہ حسین نہیں دیکھا گویا آپ ہیں کے جبرے میں آفتاب (سورج) چل رہا ہے جب آپ بھی ہنتے تھے تو دلواروں پر چمک بڑتی تھی۔ حضرت جابر میں انہوں نے کہا: نہیں بلکہ آفتاب اور ماہ تاب کے مبارک مثل مدود (گول) تھا (تلوارکی تشبیہ میں یہ کی تھی کہ وہ گول نہیں بلکہ آفتاب اور ماہ تاب کے مثل مدود (گول) تھا (تلوارکی تشبیہ میں یہ کی تھی کہ وہ گول نہیں ہوتی۔)

## وصل ﴿

حضرت انس رضیطینه فرماتے ہیں: میں نے کسی عنبر کسی مشک اور کسی (خوشبود ار) چیز

سرمہ لگے ہوئے پیدا ہوئے سے۔ آپ اللہ کا والدہ صرت آمنہ کہتی ہیں: میں نے
آپ اللہ کو پاک صاف پیدا کیا کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی۔
آپ اللہ اسوئے ہوتے تھے خرائے بھی لینے لگے تھے مربغیروضو کئے ہوئے
نماز پڑھ لیتے تھے (لیمنی سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوشا تھا) (اس کی وجہ یہ تھی کہ)
آپ اللہ سوئے میں حدث (لیمنی وضو ٹوشنے) سے محفوظ تھے۔
آپ وصل (۵)

#### آب المالي قوت بصروبصيرت كے بيان ميں

وصل 🕥

آپ اللے کے بدن کی قوت کے بیان میں

(آپ ﷺ کی قوت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ﷺ) نے رکانہ کوجواپنے زمانہ میں

کورسول اللہ بھٹی کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھا۔ آپ بھٹی کس سے مصافحہ فرمات تو سارا دن اس کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی۔ بھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ خوشبو کی وجہ سے دو سرے لڑکول میں بچانا جاتا۔ آپ بھٹی ایک بار حضرت انس نقطی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ بھٹی کو پینے آیا تو حضرت انس نقطی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ بھٹی کو پینے آیا تو حضرت انس نقطی کی والدہ نے آپ بھٹی کے پینے کو جھٹی کیا۔ رسول اللہ بھٹی نے ان سے جمع کرنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں کرنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے۔ یہ پینے اعلی درجہ کی خوشبو ہیں۔

حضرت جابر نظی ہے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ بھی کہ آپ بھی کا ترتے ہے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تووہ خوشبوے بجان لینا کہ آپ بھی اس ستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ حضور بھی کی خوشبو بغیر خوشبولگائے ہوئے (خود آپ کے بدن مبارک سے آتی) تھی حضرت جابر مراب سے روایت ہے کہ جھے کو (ایک بار) رسول اللہ بھی نے اپنے بیچھے سواری پر بھایا میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا تو اس میں سے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔ نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا تو اس میں سے مشک کی مہک اٹھ رہی تھی۔ جب آپ بھی اور آپ جب آپ بھی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو کے بول (بیشاب) و براز (فضلہ) کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو کے بول (بیشاب) و براز (فضلہ) کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو کے بول (بیشاب) و براز (فضلہ) کو نگل جاتی تھی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو آتی تھی۔ اس کے علاء آپ کے بول و براز کو پاک کہتے ہیں۔

مالک بن سنان فرق ایم نے احد کے دن آپ وہ کا خون چوس کر پی لیا۔ آپ وہ فرماید: اس کو بھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی یعنی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر فرق یہ نے آپ وہ خون کچھنے نگانے سے لکا تھا پی لیا تھا۔ برکت فرق کا نے سے لکا تھا پی لیا تھا۔ برکت فرق کی اور آپ وہ کی خادمہ اُم ایمن رضی اللہ تعالی عنہانے آپ کا بول پی لیا تھا۔ ان کو ایسامعلوم ہواجیہا شیرین نفیس پانی بیا ہے۔

آب الله الله الله المعتون (ختنه كتے ہوئے)، آون نال (ليني ناف) كلي ہوئى اور

#### وصل 🕥

#### آپ عِلَیٰ کے گفتگو کرنے، کھانا کھانے، سونے، بیٹھنے اور اٹھنے کے طریقے کے بیان میں

ر گفتگوکی صفات ہے ہیں کہ ) آپ بھی عرب کی ساری زبانیں جانے سے میں کہتا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں یہ بعض کا قول ہے ) اُمّ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں:
آپ بھی شیریں (میٹھی) اور صاف شھری گفتگو فرمایا کرتے سے نہ بہت ہی کم بولئے سے (کہ ضروری بات بھی نہ فرمائیں) اور نہ بہت زیادہ بولئے (کہ غیرضروری باتیں کرتے ہوں) آپ بھی کی گفتگو الیں ہوتی تھی جوتی کے دانے پرو دئے گئے ہوں۔
آپ بھی کی گفتگو الیں ہوتی تھی جیت کم تھے۔ کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں ہیٹھے تھے اس کے معنی ہے ہیں کہ نہ اپنے نیچ کی چیز (جیسے گداو غیرہ) سے سہارا لگا کر نہیں جیٹھے تھے جیسے دائیں بائیں سہارا لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ بھی کھانے کے لئے ایسے بیٹھے تھے جیسے دائیں بائیں سہارا لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ بھی کھانے کے لئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کھڑے ہونے کے لئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کھڑے ہونے کوئی تیار ہو کر بیٹھتا ہے لیعنی اکروں بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا دائی کروٹ پر ہوتا تھا کہ قلت منام (کم سونے) ہیں معین (مددگار) ہو۔

#### وصل (٩)

آپ ویسی کے بعض صفات جیسے اخلاق حسنہ، شجاعت (بہادری) سخاوت، ہیبت، عزت وشان، تواشع وانکساری اور ایتار اور ہمدردی کے بیان میں حضرت انس دی ہی نہ آپ کی کی تیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ بہت طاقتور (مشہور) سے کشی بیل گرادیا۔ ہوا ایوں کہ آپ ان ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام الانے کی شرط لگائی کہ آپ ان کو کشی بیل گرا دیا۔ آپ نے اسلام کے دیں۔ چنانچہ کشی ہوئی اور آپ ان نے انہیں کشی بیل گرادیا تھا۔ وہ دو سری تیسری بار زمانہ سے پہلے بھی البور کانہ کے باپ) کو کشی بیل گرادیا تھا۔ وہ دو سری تیسری بار کھر آپ سے مقابلے کے لئے آیا اور آپ ان کے ہربار اس کو بچھاڑ دیا۔

آپ کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ) حضرت ابو ہریرہ دیا گئی فرماتے ہیں: ہم بری (آپ کی تیز چلنے کا کوئی ہو۔ کوشش کرتے تھے کہ (آپ کی کے ساتھ چل سکیں) اور آپ کی تیز چلنے کا کوئی اہم کا ہو کہ انہمام بھی نہ فرماتے تھے (پیر بھی) ہم تھک جاتے تھے (پیر بھی آپ کی ساتھ چل کوئی ساتھ چل ہوں آپ کی آپ کے ساتھ چل ہوں آپ کی آپ کی آپ کی کا ہونی کے ساتھ چل سکیں) میں آپ کی کے ساتھ چل ہوں آپ ہوں کے ساتھ چل ہوں آپ کی آپ کی آپ کی کا ہونی کا ہونی کا ہونی کا ہونی کے ساتھ چل ہوں سکتے تھے آپ کی آپ کی کا ہونی کی ایس سکتے تھے آپ کی کاہنے تا تھا اور جب (گوشہ کی) کسی چیز کو دیکھتے تھے تو

#### وصل 🕒

لورى اس طرف مركر ديكھتے (لينيكن انكھيول سے نہ ديكھتے)۔

### آب والمالي العض خصوصيةون كيان مين

آپ ﷺ کو جائع کلمات عطائے گئے (جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوتے بیں) آپ ﷺ کے لئے تمام زمین مسجد اور پاکی عاصل کرنے کے لئے آلہ طہارت بنائی گئے ہے۔ بعنی نماز مسجد کے علاوہ بھی تمام زمین میں جہاں بھی پڑھی جائے جائز ہے۔ اس تمام زمین کی مٹی ہے جب کہ وہ پاک ہو تیم کرنا جائز ہے۔ آپ ﷺ کے لئے مال غنیمت کا کھانا حلال نہ کئے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ (پہلی امتوں کے لئے مال غنیمت کا کھانا حلال نہ تھا) آپ ﷺ کے لئے شفاعت کبری کو خاص کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کو مقام محمود خاص طور سے عطاکیا گیا ہے۔ آپ ﷺ جن وائس تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیج گئے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو ہمستری میں چالیس مردوں کی طاقت وی گئی تھی۔ حضور ﷺ سے نقل کیا گیا ہے کہ جھ کو لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت وی گئ۔ سخاوت، شجاعت، قوت مردى اورمقابل پرغلبه پانا۔

آپ والی اور نبوت کے بعد بھی صاحب وجابت (عزت وشان دالے) تھے۔

آب طِلْقَالَ فَي الميب : حضرت قيله رضى الله عنها الله وابيت المحكم الهول نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کاننے لگیں۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے مسكين عورت! اپنے دل كوسنجال- (ليني ڙرمت) حضرت ابن مسعود رضي الله سے روایت ہے کہ جب آپ بھی کے سامنے عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے تو خوف سے کانینے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اطمینان سے رہومیں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں۔

آب ملک: آپ الله کوزمن کے تمام خزان اورتمام شهرول کی چابیال (عالم کشف میں)عطاکی تی تھیں اور آپ ایک کی حیات میں تجاز، یمن اور تمام جزیرہ عرب کے جزیرے، شام کے آس پاس کاعلاقد اور عراق فتح ہوگئے متھے۔ آپ کے حضور میں خس (مال غنیمت کا پانچوال حصد) اور صدقات اورعشر (زمین کی بیداوار کا دسوال حصه) حاضر کئے جاتے تھے اور بادشاہوں كى طرف عدايا بھى پيش موتے تھے۔ان سبكو آپ اللہ تعالى كى خوشى کے کامول میں خرج فرمایا اور مسلمانوں کو عنی کر ویا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ کو اس بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ میرے لئے احدیباڑ سونا بن جائے اور اس میں سے رات کو ایک دینار بھی میرے پاس رہے سوائے اس دینار کے جس کوکسی واجب مطالبہ کے لئے اپنے پاس رکھوں۔ یہ آپ عظیم کی کمال

سخاوت، جود وعطاہے۔ چنانچہ (ای کمال سخاوت کی وجہ سے آپ عظی مقروض رہتے سے حتی کہ) آپ ایک نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپ ایک کررہ اہل وعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

آب اینے ذاتی خرج پر ایوشاک (لباس) اورمسکن (گھر) میں صرف ضرورت میں اكتفا فرمات تے ۔ اكثر اوقات آپ الله الله الله اور مونى چادر بينتے تھے۔ (بعض اوقات) اپنے اصحاب کو دیباج کی قبائیں جس میں سونے کے تاریخ ہوئے ہوتے تھے تقسیم فرماتے تھے اور جوموجود نہ ہوتے تو ان کے لئے اٹھا کرر کھتے تھے۔ حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بين كه آپ الله كاخلق (اخلاق) قرآن تها اس کی خوشی میں آپ ﷺ خوش ہوتے اور اس کی ناخوش میں آپ ناخوش ہوتے (لیعنی قرآن سے جوبات اللہ تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی معلوم ہوتی آپ کی خوشی اور ناخوشی بھی اس کے مطابق ہوتی بیال تک کہ اللہ تعالی نے (آپ کی تعریف میں) یہ فرمایا: آپ خلق عظیم والے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت کی چیزوں میں سے اعلى اخلاق، سنجيده طبيعت اور معتدل مزاج عطا فرما يا تقامه حضرت آمنه بنت وبهب كہتى ہيں: آپ ﷺ جس وقت پيدا ہوئے تو آپ ﷺ كے دونوں ہاتھ زمين كى طرف کھلے ہوئے تھے اور سرآ ان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔

#### وصل 🕦 آب طین کی عصمت کے بیان میں

يغير المنظمة فرمايا: جب مجه كو موش آيا (يعني جب مي مجه وارموا) تومجه بتول اور شعر کہنے سے نفرت تھی اور بھی کسی جاہلیت کی (غیر مشروع) بات کا مجھے خیال تک نہ آیا۔ صرف دو مرتبہ ایہا ہوالیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی مجھر

دوباره بيه خيال بھى بھى نىه آيا۔

#### وصل 🕕

آپ الله اور سب سے زیادہ صبر کرنے اور سب سے زیادہ صبر کرنے اور سب سے زیادہ برداشت كرنے والے تھے۔ برائی كرنے والے سے درگزر فرماتے تھے اور جو تخص آپ علی ساوی کرتا تھا آپ اللہ اس سے بھی اچھاسلوک کرتے تھے۔جو شخص آپ الله كوند ديا آپ الله اس كو بھى ديتے، جوشخص آپ الله كرتا آپ السے در گزر فرماتے۔

اگر کوئی کام دوطریقوں سے کیا جاسکتا ان دونوں طریقوں میں جو آسان طریقہ ہوتا ال كو اختيار فرماتے جب كه وه گناه كا كام نه جو اور ال ميں اپنے اتباع كرنے والول كے لئے آسانی ہے۔ نيز تجربہ ہے كہ آسانی بيند طبيعت دومروں كے لئے بھى آسانی اختیار کرئی ہے)

میں ہے کہ حضرت سعد رضی ہے بن انی وقاص کے بھائی عتبہ بن انی وقاص نے احد کے ون آپ الله پہر چایا۔ جس سے آپ اللہ کے دائیں جانب کے بنے کے جار دانت أوث كے اور آپ الله كاچرة مبارك زخى ہوگيا۔ لوگوں نے عرض كيا: آپ ان کے لئے بددعا یجے۔ آپ علی نے فرمایا: اے میرے اللہ امیری قوم کوہدایت سے نہیں مارا البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے نہ کسی عورت کو مارانہ کسی خادم کو مارا۔

حضرت جابر رفظ الله سے روایت ہے کہ آپ نے بھی کسی چیز کے مائے جانے پر انکارنہیں کیا عربی زبان میں کسی شاعرنے خوب کہاہے جس کا ترجمہ یہ ہے" آپ اللہ

تذكرة الحبيب کی زبان پر بھی کسی پریشان حال کے لئے لا (نہیں) کا لفظ نہیں آیا اگر آیا تو صرف تشہد مين لا كهتي وقت آيا-" آپ ورماندول كابار اشحالية تضاور نادار آدمي كومال ديتي يا ولوادیتے اور مہمان کی مہمائی کرتے اور حق بات میں آپ اس کی اعانت فرماتے تھے۔ الم ترندی نے روایت کیا کہ آپ ایک کے پاس ایک مرتبہ نوے ہزار در ہم آئے اور لوریتے پر رکھ دیتے گئے۔آپ ﷺ نے کسی سائل سے عذر (دینے سے منع) ہمیں کیا یہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پچھ ما نگا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا (جو تجھ کودے سکوں)لیکن تومیرے

نام سے (ضرورت کی چیز) خرید لے جب ہمارے پاس کھھ آئے گاہم اوا کرویں گے۔ حضرت عمر رض الله الله عرض كياكه جوچيز آپ نہيں كر سكتے آپ كواس كے كرنے كا عَلَم بہیں فرمایا ہے (پھر آپ اتی تکیف کیوں اٹھاتے ہیں) پیغیبر اللے کو حضرت اللہ خوب خرچ کیجئے اور عرش کے مالک (لیعنی سجانہ و تعالیٰ) سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ ایک چیرہ پر بشاشت نمایال ہوئی۔ آپ آنے والے دن کے لئے کوئی چیزاٹھا کرنہ رکھتے تھے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله في خرك كام من خوب بارش برسانے والى مواسى بھى زيادہ تخى تھے۔

### آب المسلم الماق جمله وطرز معاشرت کے بیان میں

حضرت ابن عمر في الله على من روايت بك من في الله الله الله الله کوئی شجاع (بہادر) دکیھا اور نہ کوئی مضبوط د نکیھا اور نہ فیاض د کیھا اور نہ (دوسرے

اضلاق کے اعتبارے) پہندیدہ دیکھا۔ ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بہت بہاور وہ شخص مجھا جاتا تھا جو (میدان جنگ میں) آپ ﷺ کے قریب اس وقت ہوتا جب آپ ﷺ تیمن کے قریب ہوتے کیونکہ اس کو بھی شمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ انتہائی حیاء کی وجہ سے آپ کی نگاہ کی شخص کے چہرہ پر نہیں ٹھہرتی تھی (لینی آٹھوں میں آٹھیں نہیں ڈالتے تھے) اگر کسی نامناسب چیز کاکسی ضرورت کی وجہ سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو اشارے میں بیان فرماتے۔ حضرت علی مخطبہ سے روایت ہے کہ آپ کھی سب سے زیادہ کھلے دل کے تھے، بات کے سچے اور طبیعت کے نرم تھے۔ آپ کھی لوگوں سے میل جول میں بہت ہی مربح تھے۔ جو تحق آپ کھی کی وعوت کرتا آپ کھی اس کی وعوت قبول فرماتے۔ بدیہ قبول فرماتے اگرچہ وہ (ہدیہ وعوت کرتا آپ کھی ایک کی عوت دینے والا فلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والا فلام، ہمی دیتے تھے۔ وعوت سب کی قبول فرماتے خواہ وعوت دینے والا فلام، آزاد اور باندی اور غریب ہی کیوں نہ ہوتا۔ یدینہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی مریض رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور رہتا آپ اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور

آپ ایک کو بھی اپنے اصحاب میں پاؤل پھیلا کر بیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔جس کی

وجہ سے دوسروں کے لئے جگہ تنگ ہوجائے۔جوآپ فی کے پاس آتا اس کاخیال فرماتے اور اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کیڑا (اس کے بیٹھنے کے لئے) بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دیتے۔ کسی شخص کی بات تی سے نہ کا ہے۔ اگر وق نازل ہونے یا وعظ وخطبہ کا وقت نہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ تبہم فرمانے والے اور خوش مزاج ہوتے، (کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبہم نوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی) بعض اوقات و فود کی خود خدمت فرماتے تھے۔ جیسا کہ خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی) بعض اوقات و فود کی خود خدمت فرماتے تھے۔ جیسا کہ خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی)

آپ الکین کی قرمی آدم القالی کی تمام اولاد کے سردار ہوں گے، سب سے پہلے آپ الکین کی قبری زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے آپ الکین کی قبری زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بی کی شفاعت قبول ہوگ۔

آپ الکی انتہائی تواضع سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے تھے۔ بھی اپنے بیچے بھی کی و بٹھا کیتے تھے۔ اپنے کیڑے میں (خود) جوں دکھ لیتے تھے (کسی خاوم کے دیکھنے کے لئے رکے نہ رہے، دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی اور کی نہ چڑھ گئی ہو) اپنی بکری کا دودھ خود نکال رہے اور اپنے کیڑے میں خود پیوند لگا لیتے۔ اپنی جوتی کو اگر ضرورت ہوتی) خود سی لیا کرتے اپنا اور اپنے گھروالوں کا کام کرلیا کرتے تھے۔ گھریس جھاڑو بھی دے لیا کرتے اپنا اور اپنے گھروالوں کا کام کرلیا کرتے تھے۔ گھریس جھاڑو بھی دے لیا کرتے اپنا اور اپنے گھروالوں کا کام کرلیا کرتے تھے۔ گھریس جھاڑو بھی دے لیا کرتے اپنا سودابازار اپنے خود لے آتے۔

آپ النگائی سب سے زیادہ احسان کرنے والے عدل کرنے والے، عفیف
پاکدامن اور سے بولنے والے تھے، حتی کہ الوجہل بن بشام باوجود اس کے کہ آپ والی کے کہ آپ والی میں میں شریق نے بدر کے دن جب اس سے بوچھا: اے الوالی میں میں شریق نے بدر کے دن جب اس سے بوچھا: اے الوالیم!

یہاں تو میرے اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سن لے گا۔ تو مجھے

یہ بتاکہ محد ﷺ ہے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ الوجہل نے کہا: واللہ محد ﷺ ہے ہیں اور محمد ﷺ مجمع جھوٹ ہیں ہولا۔

#### وصل (۱)

حضرت خارجہ بن زمیر فرق ہے ہے روایت ہے کہ بی بی جی اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے تھے۔ حضرت ابوسعید فرق ہے ہے دوایت ہے کہ جب مجلس میں ہینے تودونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہا تھوں سے حلقہ بنا کر ہیئے ہے۔ اس طرح آپ بھی اکثر ہیٹھا کرتے تھے (اس کواحتباء کہتے ہیں، یہ تواشع اور سادگی کاطریقہ ہے) حضرت جابر بن سمرہ فرق ہے ہے دوایت ہے کہ آپ بھی چارزانو بھی ہیٹے ہیں اور بعض اوقات اکڑوں بعنل میں ہاتھ دے کر میٹے ہیں۔ جب آپ القیلی چلتے تو طمانینت کے ساتھ چلتے۔ آپ القیلی کی چال سے معلوم ہوجاتا تھا کہ نہ آپ بھی کے دل میں بگی ہے رکہ گھرائے ہوئے چل رہے ہیں) اور نہ طبعت میں ستی ہے کہ باؤں نہ اٹھتا ہو۔ غرض نہ بہت تیز چلتے تھے اور نہ بہت آہستہ چلتے تھے۔

حضرت جابر رضی ہیں عبداللہ ہے روایت ہے۔ کہ آپ روایت ہے۔ کہ آپ روایت ہے۔ کہ آپ روایت ہے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی گننے والا گننا جا ہتا توگن سکتا تھا۔

آپ التَّلِيُّالِاً خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پہند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعال فرماتے اور کثرت سے اس کا استعال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔کھانے پینے کی چیزوں میں پھو نکتے نہیں تھے۔

انگلیوں اور ہڈلیوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو بیند فرماتے۔(کیونکہ ان جگہوں پرمیل جمع ہوجاتا ہے)

ر مسلسل پیٹ بھر کوروٹی نہیں کھائی بیہاں تک کہ دنیا ہے تشریف لے گئے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت، ہے کہ آپ کا بسترایک ٹاٹ تھا۔
اور بھی بھی آپ ﷺ چار پائی پر آرام فرماتے۔جو تھجور کے بان (رسی) سے بنی ہوتی۔
حتیٰ کہ آپ ﷺ کے پہلومبارک پر اس کا نشان پڑجاتا۔

وصل آ

آپ ﷺ کے زندگی گزار نے میں تنگی کے طریقے کو اختیار کرنے کے بیان میں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اللہ کا شکم (پیٹ) بھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا۔ آپ نے بھی کسی سے اس بات کا شکوہ بھی نہیں رمایا۔ فاقہ کی حالت سے زیادہ پیند تھی۔ سارادن بھوکے ہے اور رات بھر بھوک سے کروٹیس بدل کر گزار دیتے۔ اگر آپ النگائی چاہتے تو پہند رب سے تمام روئے زمین کے خزانے اس کی پیداوار اس کی زندگی کی آسانی کا بان مانگ لیے لیکن آپ والیا کرتے تھے: مجھے دنیاسے کیالینا۔ میرے دلوالعزم پنج بربھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر مبرکیا۔ اور اپی اس حالت بی دنیاسے چاہے۔

وصل 📵

آپ الله تعالی سے ڈرنے اور مجاہدہ کرنے کے بیان میں

آپ الله تعالى سے بهت ورتے تھے۔ يبال تك كه آپ الله تعالى سے بهت ورتے تھے۔ يبال تك كه آپ الله على

وصل 🕦

آب الله كال كربيان ميں

حضرت الس تعظیم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو تہمارے نبی سے
زیادہ خوبصورت اور خوش آواز نہیں بھیجا ہے (باوجود ایسے حسن وجمال کے) عام لوگوں
کا آپ جھی پر حضرت بوسف النظیم کی طرح عاشق نہ ہونا اللہ تعالی کی غیرت کی وجہ
سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ جھی کا حسن وجمال لوگوں پر بوری طرح ظاہر نہیں کیا۔
ای طرح حضرت بوسف النظیم کا حسن وجمال بھی حضرت بعقوب النظیم کا یا زمیجا کے
علاوہ کسی اور پر ظاہر نہیں کیا۔

وصل 🕝

آپ الله كارم متواضع اور پاكيزه طبيعت كے بيان ميں

آپ ایک نہایت علیم تھے، نہ کسی کو گالی دیتے تھے نہ سخت بات فرماتے اور نہ لعنت کی بد دعا دیتے تھے۔ قربی جگہ جانے کے لئے درازگوش پر سوار ہوتے تھے اور دور جانے کے لئے درازگوش پر سوار ہوتے تھے اور کسی دور جانے کے لئے اونٹنی پر سوار ہوتے تھے۔ معرکہ جنگ میں فچر پر سوار ہوتے اور کسی مدد چاہنے والے کی بچار پر گھوڑی پر سوار ہوتے تاکہ جلدی پہنچ جائیں (الگ الگ وقت میں الگ الگ جانور اختیار فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ) معرکہ میں ثابت، قدم رہنا کمال ہے اس لئے گھوڑے کی ضرورت نہیں بچی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ بھاگئے میں کم ہو لیعنی فچر اور باتی معمولات میں توانع کی صورت اختیار فرمائی لیعنی دراز گوش کی سواری اور دور کے سفر میں جفائش جانور کی ضرورت تھی وہ اونٹ ہے۔

آپ ﷺ کافر اور شمن سب ہی ہے اس کی دلجوئی کے لئے خندہ پیشانی ہے پیش آتے تھے۔ جاال کی (بدتمیزی کی) بات پر صبر فرماتے تھے۔اپنے گھر میں گھروالوں کے کاش میں درخت ہوتاجو کان دیاجاتا۔ (سی بات یہ ہے کہ یہ تول آپ بھی کانہیں ہے بلکہ البوذر من کا ہے لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ میں تم سب نے زیادہ اللہ تعالی ہے در اللہ ہول) آپ بھی اس قدر نقل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک پرورم آجاتا۔ آپ کی اس حالت پررم کھا کر اللہ تعالی نے فرمایا طلعالیخ لیمنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس کے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑجامیں۔ آپ بھی نماز پڑھتے آپ بھی کے سینے سے (نم کی وجہ سے) ہنڈیا کے پہنے کی طرح آواز آئی۔ آپ بھی سال خمکین رہتے تھے۔ کسی وقت بھی آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرت کی قرکی وجہ سے تھے۔ کسی وقت بھی آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرت کی قرکی وجہ سے تھے۔ کسی وقت بھی آپ بھی کو چین نہیں آتا تھا (یہ کیفیت آخرت کی قرکی وجہ سے تھے۔)

دن بھر میں ستریا سوم تبہ استغفار فرماتے تھے میں کہتا ہوں کہ یہ استغفار اُمّت کو استغفار سکھانے کے لئے تھایا خود اُمّت کے لئے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ یا یہ استغفار اس وجہ سے تھا کہ آپ فی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بیچان کے دریا میں ڈوبے ہوئے تھا اور اس میں بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ قرب و بیچان کی تجلیات نئی نئی ہوتی رہتی تھیں اور یہ تجلیات جس پر ہوتی ہیں وہ اس کی استعماد کے بقد رہوتی ہیں (کہ جتنی تجلیات کو وہ برداشت کر سکتا ہے بہلے اس کے بعد استعماد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں) آپ فی تجلیات کو دیکھتے تو خود کو نیچے درجہ کا شار فرماتے ۔ اور اس پر استغفار فرماتے (کہ میں تو اس سے نیچ درجہ کا ہوں اور او نیچا درجہ عطافرمانا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہیں اس لائق نہیں ہوں) کیا تم نے نہیں سنا کہ نیک لوگوں کی حسنات مقربین لوگوں کی حسنات مقربین لوگوں کی حسنات

تذكرة الحبيب الله

علیہ الصلوۃ والسلام کے اشنے بال سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے) صرف تھوڑے سے سفید بال دونوں کنیٹیوں پر تھے۔ لیکن حضرت البوبکر ریجھے مہندی اور نیل کا خضاب کیاہے (لیمنی اس طریقہ سے کہ بال کالے نہ ہوں)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے بال بڑھا ہے میں سرخ ہوگئے تھے۔ (لیعنی آب التَالِیٰلاً کے بال بجائے سفید ہونے کے سرخ ہوگئے تھے)

علماء نے ان دونوں روایتوں کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضور اگرم اللہ کے بال سفید پنے تو لگے ہے۔ گربہت کم پکے تھے۔ بعض بال سمرخ ہوگئے تھے اور پچھ بال سفید ہوگئے ہوں گے۔ مان سفید بالوں کو آپ اللہ کے جان بوجھ کر خضاب نہیں لگایا ہوگا۔ بلکہ آپ اللہ کی عادت یہ تھی کہ آپ اللہ کا کا سر پر مہندی لگالیا کر سے دہ سفید بال سرخ ہوگئے ہوں۔

حضرت ابن عباس خرصی کی روایت ہے کہ آپ ایک میں موتے سے بہلے ہم آنکھ میں تین مرتبہ سرمہ کی سلائی لگاتے تھے۔ آپ ایک سفید کیر سے اور کرنتہ کو بیند فرماتے سے۔ آپ النظامی کی آسین گئہ تک ہوتی تھی۔ آپ بمنی چا در کو بیند فرماتے تھے۔ بھی بالوں والی سیاہ چا در بھی بہنتے تھے۔ ایک ہار تنگ آسین کارومی جبہ (بھی) پہنا ہے۔

آپ اور ان پروضومیں مسح فرمای ہے۔ آپ اور ان پروضومیں اور دو ترب سے ایک دو تھے تھے ایک مسح فرمای ہے۔ آپ ایک تعلین (جوتے) میں پہننے کے لئے دو تھے تھے ایک انگو شھے اور اس کے برابر والی انگلی میں اور دو سرادر میان والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی میں خوا در اس کے برابر والی انگلی میں تھا اور ابڑھی کے بیچھے کا تسمہ وہرا تھا۔ آپ بھی بالوں سے صاف کئے ہوئے چھے۔ اور وضو کر کے ان میں پاوّں بھی رکھ لیتے تھے۔ اور وضو کر کے ان میں پاوّں بھی رکھ لیتے تھے۔ اور وضو کر کے ان میں پاوّں بھی رکھ لیتے تھے۔ آپ بھی بھی بھی ہوئے تعلین میں نماز (بھی) پڑھ لیتے تھے۔ (کیونکہ وہ پاک ہوئے تھے۔ (کیونکہ وہ پاک ہوئے تھے۔ اس وقت لوگوں میں یہ فلاف ادب نہ ہوگا)

آپ ﷺ نے چاندی کی انگوشی بنوائی تھی اور اس سے مہرلگاتے تھے۔ (بیشہ

کاموں میں ان کا ساتھ ویتے چاور اوڑھنے میں اس بات کا اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ نظرنہ آئے (غالبًا بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا) آپ فلنگ کی خندہ بین ان اور انصاف سب کے لئے عام تھا۔ غصہ آپ فلنگ کو بے قابو نہیں کرتا تھا۔ اپنے ہم نشتوں سے کوئی بات (خلاف ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے۔ جب آنکھوں کی خیانت (لیتنی سنکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔ خیانت (لیتنی سنکھیوں سے دیکھنا) آپ میں نہ تھی توقلب کی خیانت کا توکیا احمال ہے۔ آپ فلنگ تمام حالات اور باتوں اور کاموں میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے ہی معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ فلنگ سے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، صغائر سے ہی معصوم (محفوظ) تھے۔ آپ فلنگ سے جان بوجھ کر، بھول کر، صحت میں، مرض میں، سنجیدگی میں، مزاح کی حالت میں، خوثی میں اور غصہ کی حالت میں بھی کسی صوف میں، سنجیدگی میں، مزاح کی حالت میں، خوثی میں اور غصہ کی حالت میں بھی کسی سے وعدہ خلافی کرنایا حق سے ذرا بھی ہٹنا ٹمکن ہی نہیں تھا۔

#### وصل 🕦

## آپ افتیار کرنے میں درمیانی راه افتیار کرنے میں درمیانی راه

جس ون آپ النظاف کہ معظمہ میں تشریف لائے (لیمنی فنح مکہ کے دن) اس دن
آپ النظاف کے سرکے بالوں کے چار صے تھے لیمنی بال بڑے ہونے کی وجہ سے چار
حصوں میں تقسیم تھے۔ یہ أتم ہائی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ (شروع میں
آپ النظاف بغیر مانگ ثکالے بالوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ النظاف مانگ تکالے بالوں کو اکٹھا کرتے ہو۔ بعد میں آپ النظاف ون کنگھا نہیں کرتے ہو۔ اور ایک دن
کنگھانہیں کرتے تھے۔

حضرت انس فَرِقَالُهُ ہے آپ الله کے خضاب کے متعلق بوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا: آپ علیہ الصلوة والسلام کو خضاب لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی (کیونکہ آپ

اہتمام کے ساتھ) نہ پہنتے تھے۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ انگوشی کا نگینہ حبشیوں کی حبشیوں کی حبشیوں کی حبشیوں کی حبشی پھر کا تھا۔ شروح بخاری میں ہے کہ ملک حبشہ کا پھر تھایا اس کارنگ حبشیوں کی طرح (بعنی سیاہ) تھا۔ وہ مہرہ کیانی یاعقیق تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام کی انگوشی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ (میرے نزدیک تگینہ سے مراد تگینہ کا خانہ ہے لیعنی نگینہ رکھنے کا حلقہ۔ کسی دوسری چیز سونے وغیرہ کا نہیں تھا)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ آگا کی انگوشی کی سفیدی اور چک گویا میری نظروں کے سامنے ہے: انگوشی پر محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد ایک سطر اور اللہ ایک سطر اور اللہ ایک سطر – (محمد رسول اللہ) جب آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے – انگوشی دانے ہاتھ میں بہنتے تھے ۔ لے جاتے وانگوشی کو اتار کر تشریف لے جاتے – انگوشی دانے ہاتھ میں بہنتے تھے ۔ آپ آپ کی تلوار قبیلہ بی صنیفہ کی ساخت کی تھی، اس کے دستے کی گھنڈی (لیمنی تلوار کی ساخت کی تھی، اس کے دستے کی گھنڈی (لیمنی تلوار پر شنی سام کے سرے پر جوروک ہوتی ہوتی ہودی چاندی کی تھی (جونکہ وہ ہاتھ سے الگ رہتی ہواں کے سرے پر جوروک ہوتی ہودی ہوتی ہودر ہیں کھی (جونکہ وہ ہاتھ سے الگ رہتی ہواں گئے چاندی کی تھی ہے۔ جنگ احدیث ووزر ہیں اور فتی کہ کے دن آپ آپ آپ گھنگ نے خود (لیمنی لوہے کی ٹویی) پہنی تھی۔

آپ ایس جہامہ باندھے تھے تواس کو دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی بغیر شملہ کے عمامہ باندھے تھے۔ آپ ایس شملہ بھی دونوں شانوں کے در میان چھوڑ دیتے۔ اور بھی بغیر شملہ کے عمامہ باندھتے تھے۔ آپ ایس کی بین لیتے اور بھی عمامہ بغیر عمامہ کے عمامہ باندھتے تھے۔ آپ ایس کی بین لیت سیاہ عمامہ تھا۔ آپ ایس کی پڑلی تک کبین لیتے تھے۔ آپ ایس کی باندھنے کی اجازت بھی دی ہے مگریہ فرمایا ہے کہ یا تیجوں کا مختوں میں کچھوٹ نہیں۔

آپ ﷺ جب بیٹے تھے تورونوں پاؤل کو کھڑا کر کے ان کے گروہا تھوں سے حلقہ بنا لیتے تھے۔ آپ ﷺ مسجد میں ایک پاؤل کو دو سرے پاؤل پر رکھ کر حیت بھی لیٹے

ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ضیطی سے روایت ہے کہ میں نے آپ بھی کو بائیں کروٹ یرایک تکمیہ سے سہارالگائے بیٹھے ہوئے و کیھاہے۔

حضرت انس فی به نے آپ فی کو اس طرح دیکھا کہ آپ فی پر ایک قطری
کپڑا تھا۔ آپ فی نے اس کو بغل کے نیچ سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور
لوگوں کو (ای حالت میں) نماز پڑھائی۔ (قطر بحرین کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے وہاں
سے چادریں آتی ہیں۔ ان کا کپڑا موٹا ہوتا ہے)۔

#### وصل (٩)

جب آپ الج بھی کھاٹا کھاتے تو اپن تینوں انگیوں کو چاف لیتے۔ الوجیفہ دی ہے روایت ہے کہ آپ بھی تین انگیوں روایت ہے کہ آپ بھی تین انگیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ اکثر آپ بھی کی غذاجو کی روائی ہوتی تھے۔ اکثر آپ بھی کی غذاجو کی روئی ہوتی تھی۔

آپ ایک ایک آئی ہے۔ کھانا کھی چوکی (میز) پر نہیں کھایا اور نہ کھی تشتری (چھوٹی بلیٹ) ہیں کھایا بلکہ آپ ایک و سترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ بھی آپ ایک کے لئے جیاتی نہیں پکائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ایک سرکہ زیتون کے تیل، میٹھی چیز، شہد اور کدو کو پہند فرمائے تھے۔ آپ ایک شور ہے میں توڑی بکری اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا ہے۔ آپ ایک شرح اور مصالحہ بھی کھاتے تھے۔ آپ ایک مرح اور مصالحہ بھی کھاتے تھے۔ آپ ایک کھرچن آچھی گئی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ آپ ﷺ کاری مجورے ساتھ کھاتے تھے حضرت عائشہ رضی

الله تعالى عنها سے روايت ہے كہ آپ على تربوز تجور كے ساتھ كھاتے اور فرماتے: جائے توقبول کرلوں۔ محجور کی گرمی کا تر بوزگ سردی سے علاج ہوجا تاہے۔

آب الله كو محدثه المعاياني بيند تفا-آب الله تحورول كوياني مين والت-اس سے جوپانی میشھا ہوجاتا اس کو پیتے تھے۔ (اس کو نبیز کہتے ہیں) دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالے میں پیتے تھے۔ وہ بیالہ لکڑی کا تھا۔جس پر لوہے کے بترے لگے ہوئے تھے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی الی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آسکے۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: آپ على نے زمزم كا يانى کھڑے ہو کر نوش فرمایا (پیاہے) میں نے بی کریم عظی کو کھڑے مینے دونوں طرح یانی یتے دیکھا ہے۔ جب آپ ﷺ پانی پیتے تو در میان میں (دوبار) سانس لیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی پیتے ہوئے تین بار سانس لیتے تھے۔

جب آپ این خوابگاہ پر جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیج رکھے۔جب آپ اللے سوتے توسوتے ہوئے بلکی می خرائے کی آواز آئی تھی۔حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی کا بستر چڑے کا تھا اس کے اندر مجور کی جیمال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ آپ اللہ کابترایک مبل تھاہم اس کود ہرا کردیا کرتے اور آپ اللہ اس پرسویا

حضرت الس في عادت م روايت م كم آب الله مريضول كى عيادت فرمات تھے۔ دراز گوش (گدھے) پر سواری فرماتے اور جنازہ میں شریک ہوتے غلام تک کی دعوت قبول كريسة عقد غزوه بى قريظ من آپ الله ايك دراز گوش يرسوار تقي جس کی لگام تھجور کی چھال کی رس سے بنی ہوئی تھی۔اور پالان بھی ای کا تھا۔ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوة والسلام زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔اپنی بکری کادودھ نکال

لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: اگر بکری کا دست کھلانے کے لئے میری دعوت کی

تصح جوچار در ہم (یک روپید) کی بھی نہ تھی اس پر بھی ہے دعافر ماتے تھے کہ اے اللہ! اس کو ایساحج (مبرور) بنائے۔جس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت لوگوں میں شہرت کی نیت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ علی مدیہ قبول فرماتے اور اس کے بدلے میں ہدیہ دیتے تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے جھ پر (ایک بار) تیس رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو جاندار کھا سکے سوائے اتن قلیل مقدار کے جو (حضرت) باال (ضَعِيَّةُ ) کی بغل میں آجا تا تھا۔حضرت انس نظی اُنہ نے کہا كه آپ ﷺ كياس صبح ياشام ك كھانے ميں جھي روفي اور گوشت كي سم سے كوئى چيز بھی (ابیک ساتھ) جمع نہیں ہوئی ہاں یہ تو ہوا کہ کھانے سے کھانے والے بیشہ زیادہ

#### آب بھیکی وفات شریفہ کے بیان میں

ہوئی کہ میں نے بیرے دن (آپ بھی کے گھر کا) پردہ اٹھا کر آپ بھی کو دیکھا اس وقت آپ العَلِيْ كاچېرة مبارك قرآن شريف كورق كى طرح (پاك وصاف)لگ رہاتھا۔حضرت الوبكر رفظت نے حضور بھلكى وفات كے بعد آپ بھلك كا اوسدال طرح لیا کہ اپنا منہ تو آپ ایک دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ الله كالى برركها-اوريه الفاظ كهي: المين المائي المين المائي الم

نے کہا: میں بیچے کا کیا کروں گا؟ آپ علی کا مطلب یہ تھا کہ وہ بچہ جو اب مکمل اونث بن چکا ہے وہ بھی توکسی او نمٹن کا بچہ ہے۔

آب مرتبہ ایک بوڑھی عورت سے آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی اوڑھی عورت نہیں جائے گی اور معارت گھراگئی کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جائے وقت کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جوان ہوکر جنت میں جائے گی۔

#### وصل 💬

آپ ﷺ فضل الانبیا خاتم الرسل اور نبیوں میں آخری نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شریعت میں آپ ﷺ کا اقتدا کریں گے۔

#### وصل 🕝

آپ ﷺ کوبشری ضرور تول کے بیش آنے اور اس کی حکمتول کے بیان میں

آپ ایس کے جمام انسانوں کی طرح (دنیا میں) تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔
جنانچہ آپ ایس کی بھی تکلیف برداشت فرمائی۔ آپ ایس کی بھی تکلیف برداشت کی ہیں۔
یاس کی بھی تکلیف برداشت فرمائی۔ آپ ایس کی بھی تکلیف برداشت فرمائی۔ آپ ایس کی بھی ہوئی اور کمزوری بھی ایس کی بھی بھی ہوئی۔ آپ ایس کی بھی بوئی اور کمزوری بھی بھی ہوئی۔ آپ ایس کی بھی ہوئی اور کمزوری بھی بور آپ ایس کی بھی ہوئی اور کمزوری بھی اور آپ ایس کی بھی ہوئی اور کمزوری بھی اور آپ ایس کی بھی آیا۔ آپ ایس سواری پرے گرے تو آپ کو خراش بھی آئی۔

جنگ احد کے دن کفار نے آپ کے منہ کوزخی بھی کیا اور آپ بھی کے سریس زخم

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھی نے پیر کے دن وفات پائی۔ پیر کے دن وفات پائی۔ پیر کے دن اور منگل کی رات اور منگل کے دن کو شدت غم کی وجہ سے وفن نہ کر سکے (بدھ کی رات کو آخری جھے میں بہاڑوں ہے زمین کھود نے کی آواز کی گئی)۔ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن وفات پائی اور منگل کو دفن ہوئے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بھی بدھ کی رات دفن ہوئے۔

#### وصل 🕑

رسول الله ﷺ نے فرمایا: میری آنگھیں سوتی ہیں لیکن میرادل نہیں سوتا۔ یہ بھی فرمایا بیں رات اس حالت بیں گزارتا ہول کہ میرارب جھے کو کھلا پلا دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا: بین کسی چیز کو بھولتا نہیں ہول لیکن جھے بھلادیا جاتا ہے (تاکہ اس کے ہارے بین شرمایا: بین کسی چیز کو بھولتا نہیں ہول لیکن جھے بھلادیا جاتا ہے (تاکہ اس کے ہارے بین شنت کیا ہے معلوم ہو سکے ۔) آپ شی بیشہ دل سے بیدار (جاگئے) رہتے تھے۔ (لیمنی آپ بھی خفلت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود فجر کی نماز کا قضا ہو جانا اس لئے تضاکہ تمام لوگوں کو قضاء نماز کا طریقہ معلوم ہوجائے۔

#### وصل (۱)

آپ الله کی خوش طبعی (مداق فرمانے) کے بیان میں

آپ ﷺ نے فرمایا: میں خوش طبعی (مُداق) تو کرتا ہوں مگر اس میں بھی بچ کہتا ہوں۔ آپ ﷺ مؤشین کادل خوش کرنے کے لئے بھی بھی بھی ان سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیبات کے رہنے والے صحابی نے آپ ﷺ سے سواری کے لئے جانور ما نگا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں تنہیں اونٹنی کے بچ پر سوار کراؤل گا۔ (وہ یہ سمجھے کہ واقعی اونٹ کے چھوٹے سے بچ پر سوار کروائیں گے انہوں کراؤل گا۔ (وہ یہ سمجھے کہ واقعی اونٹ کے چھوٹے سے بچ پر سوار کروائیں گے انہوں

آپ ﷺ کے تکالیف دیئے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ ﷺ کی اُمّت کو تسلی ہوجائے کہ جب آپ ﷺ کو تکلیفیں پہنچیں ہیں تو جم کیا چیز ہیں۔

## وصل (۵) ہے ساری تکلیفیں صرف جسم پر آئیں اور روح ان کے اثر سے محفوظ رہی

یہ ساری تکلیفیں اور شقشیں آپ کی بر آتی رہیں لیکن آپ کی کادل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا۔ کیونکہ آپ کی ہروقت ہر لمحہ اللہ ہی کے ساتھ اللہ کے واسطے اللہ ہی کی (یاو) میں متنفرق اور اللہ ہی کی معیت میں رہتے تھے۔ یہاں تک کم آپ کی کاکھانا، بینا، یہننا، حرکت کرنا، سکون اختیار کرنا، لولنا اور خاموش رہنا، سب اللہ ہی کے لئے اور اللہ ہی کے حکم سے تھا (چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) اور آپ نفسانی خواہش سے کھے نہیں بولتے یہ سب وی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کا لمہ نازل فرماتا اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل واصحاب پر قیامت تک رحمت کا لمہ نازل فرماتا رہے۔ (آخر میں دعا ہے کہ) اللہ تعالیٰ آس مجموع کو پڑھنے والے، تھنے والے، سننے والے، یاد کرنے والے، دو سرے اس کے سانے اور بتانے والے، تکھنے والے، سننے والے، اور ترجمہ کرنے والے، ورسان کی معاف فرمائے۔ آمین۔ اور ہم چند ابیات پر اس کو خالے ورسان کی معافرہ کو ہیں۔ ختم کرتے ہیں جو آپ کے وربار شریف میں بطور تحفہ کے آبیان صلوۃ وسلام کے واسطے) بیجے جاتے ہیں ہے اشعار مؤلف کے ہیں۔

یه رساله سنمی به شیم الحبیب شهر بھوپال ماہ ذالجحه آخر سال ۱۳۰۹ ه میں تمام ہوا۔ اور ترجمه اس کاسمی به شم الطیب قصبه تھانه بھون ماہ رمضان عشرہ اخیرہ ۱۳۲۸ ه میں تمام ہوا۔ والحمد لللہ۔ آیا۔ آپ ﷺ کو زہر بھی دیا گیا۔ آپ ﷺ پر جادو بھی کیا گیا۔ آپ ﷺ نے دوا بھی استعال فرمائی اور (فاسد خون نکلوانے کے لئے) آپ ﷺ نے بھی لگوائے۔ اس محال فرمائی اور (فاسد خون نکلوانے کے لئے) آپ ﷺ نے بھی لگوائے۔ اس طرح آپ ﷺ نے جھاڑ پھونک کا بھی استعال کیا۔ اور (دنیا میں) اپناوقت بورا کر کے عالم (اپنے ٹھکانے میں) تشریف لے گئے اور اس امتحان اور آزمائش کے گھر (یعنی دنیا) سے آزاد ہو گئے۔

اللہ تعالی نے کئی مرتبہ آپ ﷺ کی دیمن (کے قبل وہلاک کرنے) سے مفاظت فرمائی ۔ جب جنگ احد کے ون بدر بن قمہ نے آپ ﷺ کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار میں گھس کار خسار مبارک (گال) زخمی ہوگیا اور لو ہے کی خود کی دو کڑیاں بھی رخسار میں گھس گئیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے آپ ﷺ کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح جب آپ ﷺ کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح جب آپ ﷺ کی حفاظت بھی اللہ تعالی نے آپ ﷺ کی حفاظت کیلئے) قریش کی آنھوں پر پردہ ڈال ویا تھا۔ ایسے ہی خورث (بن حارث) کی تلوار، الوجہل کے پھر، سراقہ بن مالک کے گھوڑے، لبید بن آھم کے جادو کو اثر کرنے، اور بہودی عورت کے زہر کو اثر کرنے سے اللہ تعالی نے رو کے رکھا۔

#### ان تمام ضرور تول کے پیش آنے کی حکمتیں

(ہلاکت سے) محفوظ رہنے اور اس کے تھوڑی می تکلیف ہوجانے میں آپ ﷺ کی بزرگ اور شرافت کاظاہر کرنامقصود ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ ایک کو ان تکالیف کا تواب دینا بھی مقصود ہے۔ تکالیف کے بیہ حالات آپ ایک پرشامیرال لئے بھی آئے ہیں کہ لوگ آپ ایک معجزات و عجائبات دیکھ کر گراہ نہ ہوجائیں (کہ ان کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ بیل) جیسا کہ حضرت عیسلی العَلِیٰ اور حضرت عزیر العَلِیٰ کے بارے میں خاص معجزات اور عجائبات دیکھ کر گراہ ہوگئے تھے۔

تذكرة الحبيب فظظ

ان تمام عالموں میں حضور ﷺ کے معجزات ہوئے ہیں۔ آگے ہرعالم کے دو چار معجزات کو ای اقسام کی ترتیب کے ساتھ بیان کیاجا تاہے۔

عالم معانی کلام وغیرہ میں آپ طبیقات کامعجزہ اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🛈 قرآن مجيد:

اپی فصاحت، بلاغت اورغیب کی خبریں دینے کی وجہ سے ایک معجزہ ہے۔

وہ باتیں جن کے ہونے کے بارے میں آپ وہ ایک وعظ میں چنانچہ حضرت حذیفہ دی ہے۔ ایس دعظ میں دیا تھے۔ حضرت حذیفہ دی ہے ہیں: رسول اللہ وہ کے ایک وعظ میں قیامت تک جو بچھ ہونے والا ہے سب بیان کر دیا تھا۔ جس نے ان باتوں کو یاور کھاوہ اس کو یا در ہی اور جو ان کو بھول گئے وہ بھول گئے۔ جھے اور (میرے) ان ساتھیوں کو وہ باتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں سے اسی بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھالیکن باتیں معلوم ہیں۔ بعض باتیں ان میں سے اسی بھی ہیں کہ میں ان کو بھول گیا تھالیکن جب میں ان اور وہ بی بات ہے جس کی رسول اللہ وہ بی اور کو ہوئی ہوئی ہے۔ جس طرح کسی شخص کی شکل دیکھی ہوئی ہے اور وہ غائب ہوجائے (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے) لیکن جب وہ سامنے آجائے تو اس کی شکل یا قبائی ہے۔ (تو اس کی شکل بھول جاتی ہے) لیکن جب وہ سامنے آجائے تو اس کی شکل یا و آجائی ہے۔ (بخاری وسلم عن حذیفہ شکھ)

وہ واقعات جوآپ علی کے زمانے میں ہوئے اور آپ علی نے بغیر دیکھے ان کی خبر دی:

حضرت الس بن مالك رضيطية سے روایت ہے كہ جناب رسول الله طبی فی غزوہ مونة کے واقعہ میں) حضرت زید رضیطیت، حضرت جعفر رضیطیت، اور حضرت عبدالله بن

### -- بائیسویں فصل ---آپ عِلَیْنَا کے چند معجزات کے بیان میں

اگررسول اللہ ﷺ کے تمام معجزات شار کئے جائیں تو بہت مشکل ہے۔ ایک تو

اک وجہ سے کہ آپ ﷺ کی ہربات ہرکام اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے خلاف معمول ہے۔ (جوعام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے) دو سرے اس وجہ سے بھی مشکل ہے کہ آپ کی باتوں اور آپ کے تمام کاموں کو شار کرناناممکن ہے۔

آپ ایس کے معجزات کی تعداد دس ہزارے زیادہ ہے۔ آپ ایس کے معجزات کی تعداد دس ہزارے زیادہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کے ہارے میں ارشاد فرمایا:
"و معا ارسلنگ الارحمة للعالمین" "کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" ایک حدیث میں ہے کہ جب تک زمین پر کوئی آدی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا آپ ایس کی رسالت پر اقرار کرنے والا ہوگا تیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا آپ ایس کی رسالت پر اقرار کرنے والا بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آپ ایس کی تمام عالموں کے ہاتی رسالت تمام عالموں کے باتی ہے۔ اس لئے آپ ایس کے آپ معلوم ہوا آپ معجزے بھی تمام عالموں میں ظاہر ہوئے۔

#### عالم كى كل نو (٩) تسميس بين:

ا عالم معانی جیسے رنگ بو اور کلام کاعالم ب ﴿ فرشتوں کاعالم ب ﴿ انسانوں کا عالم ب ﴿ انسانوں کا عالم ب ﴿ جنوں کاعالم ب ﴿ جنوں کاعالم ب ﴾ جنوں کاعالم ب ﴿ جنوں کاعالم ب ﴾ جنون کاعالم ب ﴿ جنون کاعالم ب کاعالم کاعالم ب کاعالم کاعالم

وہ بیٹھ گئے۔ حضرت جبرئیل النظینالی کعبہ پر اثر آئے۔ آپ النظینی نے حضرت حمزہ تضیابہ سے فرمایا: دیکھو۔انہوں نے دیکھا۔ حضرت جبرئیل النظینی کاجسم سبزز مرد کی طرح چمکتا ہوا تھا (حضرت حمزہ تضیفیا ہے دیکھ کر) ہے ہوش ہو کر گریڑے۔

عالم انسان میں حضور عِلَیْ کا معجزہ اس میں چار معجزے درکتے جاتے ہیں۔

ظهور بدایت (بدایت کاظاهر جونا):

🕜 بركت كاظاهر مونا:

جناب رسول الله على في حنظله بن حذيم على كمر برباته ركها اور ان ك

رواحہ رفیجی شہادت کی خرآنے سے پہلے لوگوں کو ان کی شہادت کی خرسائی۔
چنانچہ آپ کی شہادت کی خرآنے المسلمانوں کا) جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ شہید کر
دیئے گئے، پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے
جھنڈا اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے (یہ کہتے ہوئے) آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہوگئے۔ پھر فرمایا: آخر جھنڈا ایک اللہ کی تلوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فتح حاصل
ہوگے۔ پھر فرمایا: آخر جھنڈا ایک اللہ کی تلوار (خالد بن ولید) نے لیا اور فتح حاصل
ہوئی۔ پھر الکل ای طرح خرآئی جس طرح آپ کی ان فرمائی۔ ریخاری من انس

فرشتول کے عالم میں آپ بھٹا کے مجزے

ال ميں دومجزے ذكر كئے جاتے ہيں۔

صحرت ابن عباس فرائی ہے دوایت ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کا ایک شخص مشرکیان کے ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہاتھا۔ اچانک اس نے ایک کوڑا مار نے والے اور سوار کی آواز سنی (سوار نے کہا) اے حیزوم! آگے بڑھ۔ (اس کے ساتھ ہی) اس مسلمان نے کیا دیکھا کہ وہ مشرک آگے چت گراہوا ہے، اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور منہ بھٹ گیا ہے۔ جس جگہ زمین پر کوڑالگاوہ ساری جگہ سبزہوگی۔ وہ شخص مسلمان افساری تھا۔ اس نے حضور بھٹ کی خدمت میں جاکر ساراواقعہ سنایا۔ آپ بھٹ کے اس میں مدرکا فرشتہ تھا۔ اس نے حضور بھٹ کی خدمت میں جاکر ساراواقعہ سنایا۔ آپ بھٹ کے اور شاد فرمایا: تم سی جمع ہویہ تیسرے آسمان کی مدد کا فرشتہ تھا۔ اس میں میں بابن عباس)

فَالْكُرُونَ : حَزِدِم فَرِشْتَ كَ مُعُورُ كَ كَانَام ب-الله تعالى في جناب رسول الله على كاند كانام ب-الله تعالى في جناب رسول الله على كاند كان من المنتول كو بهيجا چنانچه بدر، احد اور حنين من فرشتول في مددى -

ع حضرت حمزه فَرِقَائِهُ نے جناب رسول الله فَلِيَّا کی خدمت میں عرض کیا: مجھے جہر کیل اللّفِیْلا کی اصلی صورت دکھائے۔ آپ فِلیا نے فرمایا: تم (ان کو اصلی صورت میں) نہ دیکھ سکو گے۔ انہول نے کہا: آپ دکھاد بجے۔ آپ فِلی نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔

لئے برکت کی دعافرمائی۔اس کی برکت بیہ ہوئی کہ کسی آدمی کے منہ بیں سوجن ہوتی یا كسى بكرى كے تھن ميں سوجن ہوتی اوروہ اس سوجن والی جگہ كوحنظلہ کے سرميں اس جكه لكا تاجهان رسول الله على في في في الله الكاياتها - توسوجن فورًا حتم موجاتي - (يهقى)

#### 🕝 مريضون كاشفايانا:

صبیب بن فدیک صفحها کے باب کی آنکھوں میں ایک سفیدداغ پڑ گیا تھا اور بالکل اندھے ہوگئے۔ آنحضرت اللہ نے ان کی آنکھول پردم کیا تو ای وقت ان کی آنکھول مِي بِياني آئي - (يبقى، طبراني، ابن الب شيبه)

راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں ای برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے

#### · بادب لوگون يرقبرنازل مونا:

سلمہ بن اکوع دیا ہے روایت ہے کہ ایک شخص انحضرت اللے کے سامنے بأسي باتھ سے کھانا کھارہاتھا۔ آپ اللہ نے فرمایا: سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے كها: مين سيد هے باتھ سے نبيس كھاسكتا۔ حالانكه اس آدمي كاسيدها باتھ صحيح تھاليكن اس نے یہ بات صرف تکبری وجہ سے کی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: توسید سے ہاتھ سے نہ کھاسکے گا۔ اس کے ساتھ ایساہی ہوا کہ وہ ساری زندگی اپناسیدھاہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔(سلم)

#### جنول کے عالم میں حضور اللی کامجرہ

ال مل ومعرب ذكرك جاتي

 □ جابر بن عبدالله نظیمیه سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آنحضرت علی کے ساتھ ایک سفرمیں تھے۔ راستے میں ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔اس گاؤں کے لوگ

آپ الله کے تشریف لانے کی خبر س کر گاؤں کے باہر آکر آپ الله کے استقبال کے لَتُ آبِ عِلْمَا انظار كرنے لكے -جبآب عظم وہال پنچ تو انہوں نے عرض كيا: يارسول الله! اس گاؤل ميل ايك نوجوان عورت إلى برايك جن عاشق جوكيا ب اور اس پر چڑھ آیا ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہوجائے۔ جابر رضی کہتے ہیں: میں نے اس عورت کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی جیسے جاند کا تكرُ ابو- آنحضرت على في السبلاكر فرمايا: الم جن إلوجانا الم كرين كون بول-محررسول خداہوں اس عورت کو چھوڑ دے اور چلاجا۔ آپ اللے کے بیہ فرماتے ہی دہ عورت سیح ہوگئ۔نقاب منہ پر ڈال لیا اور مردوں سے شرمانے لگی اور بالکل سیح ہوگئی۔ (خطيب عن جابر رضي الم

G حضرت الوالوب انصاري رضي المساري روايت بكه ال كى اليك غله كى كوتهرى ميس مجور بھرے ہوئے تھے۔ایک جنیہ اس میں سے نکال کرلے جاتی تھی۔انہوں نے اب جباس كوركيمو تويه كهنا بسم الله اجيبي رسول الله يعنى الله كانام لي كركهنا بول كه رسول الله ﷺ كبلاني بي جل- (اس كے بعد) انہوں نے اس كو بكر ليا، پھر اس نے مسم کھائی کہ اب نہ آؤل گی تواس کوچھوڑ دیا۔ (ترندی من الی ابوب)

فالكرة: يه آب على كامجزه بكراى كمؤكن نه بونے كم باوجود صرف آب کے نام کی برکت کی وجہ سے گرفتار ہوگئ۔

آسانوں اور ستاروں کے عالم میں آپ بھی کے مجزے اس میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🕕 آپ ﷺ کے اشارہ سے چاند کادو نکڑے ہوجانا۔

بيا اوروضوكيا- (بخارى ملم عن جابر)

تكرة الجبيب الملك

#### آك ك عالم من آب على كالمجزك

اس میں ایک معجزہ ذکر کیاجا تاہے۔

الرسے آگ کے عالم میں بھی ایک ظاف عادت بات ظاہر ہوئی کہ آگ کا اثر شور بے کو کم کرنا ہے۔ لیکن آگ نے شور بے کو کم نہ کیا (بلکہ وہ شور بے کے بڑھنے کا ذریعہ بن گئی۔ کیونکہ آپ علی اسے معلوم معرائ میں آسانوں کو طے کرنا آسانوں میں معجزہ ہے۔

#### مٹی کے عالم میں آپ بھٹے کا مجزہ

ایک معجزه ذکر کیاجا تاہے۔

من حضرت الویکر کی اے دوایت ہے کہ (جمرت کے سفر میں) سراقہ بن مالک بنے اہمارا پیچھا کیا۔ میں نے اے دیکھ کر رسول اللہ عین "خص کیا: جمیں ایک شخص کی ایک ہے کہ کے آرہا ہے۔ آپ کی نے فرمایا: "لا تعزن ان اللہ معنا " لینی "غم مت کرواللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں" پھر آپ کی نے سراقہ کے لئے بدوعافر مائی۔ اس کا گھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں رہن گیا۔ اس نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے، اب دعا کرو کہ ہیں اس حالت سے نجات کی اول سے میں اس حالت سے نجات پاؤں۔ میں ہم کھا تا ہوں کہ تمہاری تلاش ہیں آنے والے لوگوں کو والیس لوٹادوں گا۔ آخضرت کی نے اس کی نجات کے لئے دعافر مائی۔ اس کو اس مصیبت سے نجات ماصل ہوئی۔ وہ والیس چلا گیا جو کوئی اس سے متناوہ اس کو یہ کہہ کر لوٹادیتا کہ ادھر کوئی شمیں ہوئی۔ دو والیس چلا گیا جو کوئی اس سے متناوہ اس کو یہ کہہ کر لوٹادیتا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ (بخاری مسلم عن اب بر)

#### پانی کے عالم میں آپ عظی کا مجزہ

ال ميں ايك معجزه ذكر كياجا تاہ۔

• حضرت جابر عظی ہے روایت ہے کہ حدید میں لوگ پیاسے تھے۔ جناب رسول اللہ عظی کے سامنے ایک لوٹا تھاجس سے آپ عظی نے وضو کیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ عظی کے لوٹے میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہمارے لشکر میں پینے اور وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے۔ آپ عظی نے اپنے دست (ہاتھ) مبارک کولوٹے میں رکھا تو پانی آپ علی کی انگیوں سے پھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی میں رکھا تو پانی آپ علی کی انگیوں سے پھوٹے اور جوش مارنے لگا۔ ہم سب نے پانی

ہواکہ شوربے کے برصنے میں آک کادخل ہے)

#### ہوا کے عالم میں آپ بھٹا کے معجزے

ال میں دومعجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

🛈 غزوهٔ خند ق میں اللہ تعالیٰ نے کا فرول پر ہوا بھیجی۔ جس کی وجہ سے خوب سردی ہوگئ۔ان کو نہایت عاجزاور تنگ کیاخوب غبار ان کے منہ پر ڈالا۔ان کی آگ بجھا دی-ان کی ہانڈیاں الث دیں خیموں کی کیلیں اکھاڑ دیں جس کی وجہ سے ان کے خیمے گر پڑے ان کے گھوڑے کھل کر آپس میں لڑنے لگے نشکر میں غل مجا دیا۔

ا ای غزوه ش آپ ای نے حضرت حذیقہ دی اللہ کو کافرول کی خبرال نے کے لئے بھیجا اور ان کے لئے دعافرمائی کہ اللہ تعالی ان کو سردی کی شدت سے محفوظ فرمائے۔ حضرت مذیفه رضی این این آپ ایس ایس معالی رکت سے مجھے جانے آنے میں ذرابھی سردی محسوس ندہوئی، بلکہ ایسامحسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں گرم حمام میں چل رہا مول-(بعضه من تواريخ حبيب اله)

الی سخت ہوا کا ان پر اثر نہ کرنا ہوا کے معمول کے خلاف ہے جو آپ اللہ

#### فضائے عالم میں حضور بھٹا کے معجزے

ال میں دومجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

● حضرت الس معظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظم کے زمانے میں ایک بار قط ہوا۔ آپ علی جعد کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحافی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: " یارسول اللہ! مال ہلاک ہوگیا اور عیال بھوک سے مر

رے بیں۔" آپ اللہ بارش کی وعا مجے: آپ اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت آسان پرباول کاکوئی ٹکڑانہ تھا۔خدا کی تسم آپ ﷺ نے دعا کرکے ہاتھ پھیرے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کے چاروں طرف سے بادل گھر آئے۔ آپ علی منبرے اترے بھی نہیں تھے کہ ریش مبارک ہے بارش کے قطرے گرنے لگے۔اس دن سے دوسرے جعد تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جعد کو ای دیہات کے رہنے والے صحابی نے پاکسی اور شخص نے عرض کیا: مکانات گر گئے مال ڈوب گیا۔ آپ دعا فرمائیے كه بارش بند بوجائے - آپ اللہ إيمان في اٹھ اٹھا كر دعافر مائى: اے اللہ إيمارے آس پاس برسے ہمارے اوپر نہ برسے، آپ اللہ نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا: باول وہیں سے کھل گیا پھر مدینہ پر توپانی کابر سنابالکل بندہ وگیا۔ اور مدینہ کے آس پاس برستار ہا۔ مدینہ کے آس پاس سے جولوگ آتے وہ بارش کے زیادہ ہونے کو بیان کرتے

الكره: آب الله كا وعام بإدل كا فورًا كل جانا اور اشاره سے باول كابث جانا ان دونوں میں بادل کے عالم میں معجزے کا ظاہر جو تاہے۔ (بخاری مسلم عن انس)

🕜 منقول ہے کہ کسی کو آپ ﷺ نے ایک شخص کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لتے بھیجا۔اس نے آپ ﷺ اور اللہ تعالی شانہ کی شان میں گستافی کی اور کہا:رسول الله كون ہوتے ہيں۔الله كيما ہوتا ہے، سونے كايا چاندى كايا تانے كا؟ ايك وم اس پر بحل كرى اوراس كى كھويرى اڑا دى - (نسائى بزار)

ال واقعه من بحل كالمعجزة بحوبواك عالم ميس بي --

جمادات اور نباتات کے عالم میں آپ بھی کامجزے اس میں تین معجزے ذکر کئے ہیں۔

حضرت علی رفی ہے روایت ہے کہ میں آنحضرت اللے کے ساتھ مکہ میں تھا۔
 آپ اللہ کے باہر کسی طرف نظے اور میں بھی آپ اللہ کے ساتھ تھا۔ راستے میں جو پہاڑیا در خت سامنے آتاوہ یہ کہتا تھا: السلام علیک یار سول اللہ۔

فُلُورُه : بباز جمادات میں سے ہیں اور درخت نباتات میں سے تو دونوں عالم میں معجزہ ظاہر ہوا۔

حضرت جابر ضی شاہ سے روایت ہے کہ آنحضرت بھی خطبے کے وقت مسجد میں چھوہارے کے ستون پر نیک لگالیا کرتے تھے۔ جب منبر بنا تو حضور بھی نے منبر پر خطابہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ستون اس زورے چلا کر رونے لگا کہ قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ حضور بھی منبر پر سے اترے اور اس ستون کو اپنے بدن مبارک سے چمٹالیا تو وہ ستون اس طرح وہ لڑکا بچکیاں لیتا ہے جس کو جمٹالیا تو وہ ستون اس طرح بچکیاں لینے لگاجس طرح وہ لڑکا بچکیاں لیتا ہے جس کو روتے ہوئے چپ کرایا جاتا ہے بیہاں تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی ضوی ہوگیا۔ حضرت جابر ضوی ہوگیا۔ (بخاری عن علی ضوی ہوگیا۔ (بخاری عن علی ضوی ہوگیا۔ ورنے بیاں تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی ضوی ہوگیا۔ ورنے بیان تک کہ خاموش ہوگیا۔ (بخاری عن علی ضوی ہوگیا۔ تورو نے نگا۔

ال سنون كى دو حاتيں ہيں اپن اصلی حالت کے لحاظ سے كيونكہ ور خت ہے اس سنون كى دو حاتيں ہيں اپن اصلی حالت کے لحاظ سے كيونكہ ور خت ہے اس لئے نباتات ميں سے ہے اور موجودہ حالت كہ تنے كوكاث كر سنون بناديا جمادات كا مجزہ ظاہر ہوا ميں دونوں عالم نباتات اور جمادات كا مجزہ ظاہر ہوا ہے۔

اس رونے کی وجہ جس طرح ذکر نہ سننا ہے ای طرح رسول اللہ بھی عبدائی عبدائی اس وجہ ہے ورنہ صرف سینہ سے لگالینے کی وجہ سے خاموش نہ ہوتا اس طرح یہ آپ بھی کی ذات کا مجزہ ہے۔

ت حضرت الومريره نفي عدوايت بكم من جناب رسول الله الله الله على خدمت

میں تھوڑے چھوہارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھوہاروں کے لئے برکت کی دعا تیجئے۔
آپ جھی نے ان چھوہاروں کو اکٹھا کر کے ان میں برکت کی دعا فرمائی اور جھھ سے فرمایا: انہیں اپنے توشہ دان میں ڈال لو۔ جب تمہارا جی چاہاں میں ہاتھ ڈال کر نکال لو مگر اسے جھاڑنا مت۔ الوہریرہ فرھی فرماتے ہیں: ان چھوہاروں میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اشنے اسنے اللہ کی راہ میں خرج کئے، اس میں سے بھیشہ ہم کرت ہوئی کہ میں نے اشنے اسنے دان بھشہ میری کمر میں لگا رہتا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان دی شہادت کے دن (جو تقریبًا تیں سال کازمانہ ہوتا ہے) میری کمر میں سے کئے کہ ہوتا ہے) میری کمر

والمراق يرمجره بحى دونوں عالم نباتات وجمادات ميں سے -

#### عالم حيوانات ميس رسول التدييل كالمجزه

اس میں تین معجزے ذکر کئے جاتے ہیں۔

- من حضرت جابر منظبات سے روایت ہے کہ جناب رسول الشری ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑا شریر اونٹ تھاجو بھی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کا فنے کے لئے جھیٹتا۔ آپ اللی نے اسے بلایا۔ وہ آیا۔ اس نے آپ اللی کا سے جدہ کیا۔ آپ اللی نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی اور فرمایا: نافرمان جن اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں آسمان زمین میں جیس سب جانتی جی کہ میں اللہ کارسول مول۔ (احم عن جابر)

آیا اور اپناکندهامیرےبدن کومارا اور میرے ساتھ چلے لگا۔ یہاں تک کہ مجھے راستے پر لے آیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک کچھ آواز کر تارہا اور اپی دم سے میرا ہاتھ چھوا۔ میں مجھا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔

فاکرہ: پہلاقصہ آپ کی حیات کا ہے، اور دو مرا وفات کے بعد کا ہے۔

مضرت الوہریرہ دورہ کا ایک بیالہ تھا آپ کے گریں دورہ کا ایک بیالہ تھا آپ کی نے کم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت الوہریرہ دی ہے بیالہ تھا آپ کی نے آپ کی دیا ہے جم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت الوہریہ دی گیا ہے بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا: مجھی کو دے دیتے تو میں پیٹ بھر کر پی لیٹا میں ان سب کو بلالایا۔ آپ کی نے ارشاد فرایا: انہیں دورہ پلاؤمیں نے پلانا شروع کی بیان سب کو بلالایا۔ آپ کی بیٹ بھر کر بیا۔ پھر جھے سے فرایا کہ: تم بیو میں نے بیا، آپ کی بیان تک کہ میں نے شم کی بیو میں نے بیا، آپ کی بیان تک کہ میں نے شم کا کر کہا: اب بیٹ میں جگر نہیں دبی پھر باقی آپ کی بیا۔

فَالْكُرُهُ لَي حيوان كاجزاء من مجزه كاظهور جوا-

#### من الروض

يَدُ بِهَا النَّفُعُ وَالضَّرُا لِمُعْتَرِفٍ
كُمْ اَبُرءَتْ اَلَمًا كُمْ اَذْ هَبَتْ لَمَمًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ اَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَكُمْ شَفَتْ سَقَمًا كُمْ اَظْهَرَتْ مَدَدًا
وَدَرَّتِ الشَّاة مِنْهَا وَالْحَصَا نَطَقَتْ
وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا
وَالْقَوْمُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا
وَالْمَاءُ مِنْ رَمِيْهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ عَمُوا
وَالْمَاءُ مِنْ رِيْقِهِ زَادَتْ حَلاَوتُهُ
وَالْمِاءُ مِنْ لِيُقِهِ زَادَتْ حَلاَوتُهُ
وَالْمِاءُ مِنْ لِيُقِهِ زَادَتْ حَلاَوتُهُ

وَجَاحِدٍ فَهِى الْأَذُوآءُ وَالْوَطَرِ
كُمْ أَظْهَرَتْ لِمَمَّا يَنْمُولَهَا شَعَرِ
كُمْ أَظْهَرَتْ لِمَمَّا يَنْمُولَهَا شَعَرِ
كُمْ فَرَّجْتُ كَمَدًا عَمَّنْ بِهِ عَور كُمْ فَرَجْتُ كَمَدًا عَمَّنْ بِهِ عَور فِيْهَا وَأَوْ رَقْتِ الْأَغْصَانُ وَالْشَجَر فِيْهَا وَأَوْ رَقْتِ الْأَغْصَانُ وَالْشَجَر وَمِنْ أَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَمِنْ أَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَمِنْ أَصَابِعِهَا الامواهُ تَنْفَجِر وَالنَّخُلُ مِنْ عَامِهِ أَضْحى لَهُ تَمُو وَالنَّخُلُ مِنْ عَامِهِ أَضْحَى لَهُ تَمُو خَتَى عَلَامِنْهُ مَائِيْنَ الْمَلَاخَورُ خَتَى عَلَامِنْهُ مَائِيْنَ الْمَلَاخَورُ الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَلَاخَورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمَلَاخَورُ وَلَالَهُ مَائِينَ الْمَلَاخَورُ وَلَا اللَّهُ الْمَلَاخَورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَاخَورُ وَلَا الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلَالِيْلُولُ الْمَلَاخِورُ وَلَا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمَلَاخِورُ وَلَا الْمُلَافِقُولُ الْمَلَاخُولُ مِنْ عَلَيْهِ مَائِينِ الْمُلَافِقُ وَلَا الْمُعَلِّدُ وَلَا اللْمَلَاخِورُ وَلَالَهُ اللَّهُ الْمُلَافِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُلَافِقُولُ الْمُلَافِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا لَالْمِلْ الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَيْعُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْلُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْحُولُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُلْعُلُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْلُ الْمُلْافِقُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُ وَلَا مُلْعُلُولُ وَلَا الْمُلْعُلُولُ وَلَا لَا الْمُلْعِلَا عَلَا مِنْ الْمُلْعِلَا فَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلِيْ وَلَا لَهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُ الْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُلْعُلُولُ وَلَا اللْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُلْمُ وَلَالْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ وَلَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

وَالذِّنْبُ وَالطِّبُّ كُلُّ مِنْهُمَا شَهِدَا وَرَاحَ يَشْكُوْ النَّهِ جَوْرَصَاحِبِهِ وَاطْعَمَ الْجَيْشَ مِنْ صَاعٍ فَاشْبَعَهُ وَاطْعَمَ الْجَيْشَ مِنْ صَاعٍ فَاشْبَعَهُ فَلاَتَرُمْ حَصْرَ آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتُ كَفَى، بِمُعْجِزَةِ الْقُرْانِ مُعْجِزَةً فِيْهِ تَجْمَعَتِ الْآشْيَا فَلاَصُحُفَّ فَهُوَ الشِّفَاءُ الَّذِيْ تَحْيَى التَّفُوسُ بِهِ فَهُوَ الشِّفَاءُ الَّذِيْ تَحْيَى التَّفُوسُ بِهِ

شَهَادُةَ الْحَقِّ يَرْوِيْهَا لَكَ الْخَبَرِ
الْبَعِيْرُ وَالدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ مُنْحَدِرٌ
وَمِنْهُ اَرْوَاهُ لَمَّا مَسَّهُ الْعَسَر
وَمِنْهُ اَرْوَاهُ لَمَّا مَسَّهُ الْعَسَر
الاَّ إِذَا كَانَ يحْصى الرَّمْلُ وَالْمَدَر
طُوْلَ الزَّمَانِ غدا يُتْلَى وَيُسْتَظر
الاَّ وَحَازُ مَعَايَنْهَا وَلاَزُبُر
قَدْ فاز مُتَّعِظٌ منْهُ وَمُدَّكِر

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانْتِ بِهِ الْعُصُر

ا آپ ایس کا ماتھ ایسا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے آپ ایس کی اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے آپ ایس کی کا ماتے والے کے لئے (نقصان ہے) ہیاری کا بھی سبب ہے اور حاجت روائی کا بھی سبب ہے۔

اس ہاتھ نے بہت سے در دوں کو اچھاکیا اور بہت سے آسیب کو دور کیا بہت سے سے سرکے بالوں کو ظاہر کیا کہ اس کے سبب بغیریالوں والے سرمیں بال جم آئے۔

اوربہت سے بیاروں کوشفادی اوربہت کی مدد کوظاہر کیا۔ جن لوگوں کورنج وغیرہ خطاان کے رنج کودور کیا۔

اس سے بکری نے دودھ دیا۔اس میں پھر ابولے اور شاخوں اور درخت پر اس ہاتھ کی برکت سے پتے آگئے۔

کافرتوم اس ہاتھ کی مٹی پھینک دینے سے اندھی ہوگی۔اس ہاتھ کی انگیوں سے پائی جاری ہوتا تھا۔

پانی کی مٹھاس آپ ﷺ کے لعاب (تھوک) مبارک کی وجہ سے بڑھ گئ تھی۔ کے تھجور کا در خت ای سال سے پھل دینے لگا، در خت کا تنا آپ ﷺ کی جدائی سے

\_\_\_ تنيسوس فصل \_\_\_\_ آب بھی کے چنداساء شریفہ اور ان کی مخضر تفسيركے بيان ميں

مُحَمَّدًا "تمام صفات حميده كالأنن" يه آب الله كافاص نام --أَخْمَدًا "الله تعالى كسب عزياده تعريف كرف والع "حضرت عيسى العَلَيْ الألاف اس نام ے آپ اللے کی خوشخری سائی ہے۔

مَاح! "كفرمنان والا" الله تعالى في آب ين كل بركت سي كفركومنايا-حَاشِوْ! "اكتماكرنے والا"كيونكه قيامت ك دن سب سے بہلے آپ الله كو اشمايا جائے گا اور باتی لوگ آپ بھٹا کے بعد اٹھائے جائیں گے توان سب کے جمع کرنے كاذرىعة آب العَلْيَكُلا مول ك-

عَاقِبُ ا "آخرى يغير" آب الله سارے اعباء كرام عليهم السلام كے بعد تشريف لائےیں۔

مُقَفِّيْ! السك بَعَى يَكُ عَلَيْل -

نَبِيُّ التَّوْبَةِ ا "توبه والع نبي" آب الله كل شريعت من گنابول كى معافى ك لئے صرف توبہ ہی کافی ہے لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے۔ پہلی امتوں میں مناہوں کی معافی کے لئے خود کو قتل کرنا بھی ضروری ہوتا تھا۔ نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ ا "قَالَ كَ نِي "كيونك آبِ فَي كَلْ سُريعت مِن جِهاد مشروع موا رونے لگا۔ بیبال تک کہ مجمع میں اس کے رونے کی آواز بلند ہوگئی۔

△ بھیڑیے اور گوہ نے (آپ ﷺ کے پینمبر ہونے کی) کی شہادت دی۔اس کو حدیث روایت کرتی ہے۔

اونث نے آپ اس حال میں اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کی کہ اس کی آنھول سے آنسوبہہ رہے تھے۔

ایک بڑے اشکر کو ایک صاع (تین سیر) سے کھاٹا کھلا کرشکم سیر کر دیا تھا اور آسودہ كرد ما تقاجب كه وه لشكر تنگى كى حالت ميں تقاب

اے مخاطب! آپ ای ای کے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کو ای وقت گنے کا ارادہ کروجس وقت ریت کے ذرول اور کنگرول کو گناجائے (اوریہ ناممکن ہے اس لئے آپ ایس کے معجزات کو گنتا بھی ناممکن ہے اس لئے گننے کا ارادہ ہی نہ کر)۔

قرآن مجید کا معجزہ (بی) کافی معجزہ ہے کہ طویل زمانے تک تلاوت کیا جائے گا اور لکھاجائے گا۔

🕝 ال (قرآن) میں بہت سے مضامین جمع ہیں تونہ کوئی صحیفے اور نہ کوئی کتابیں اسی ہیں کہ قرآن کے مضامین مشتمل نہ ہو۔

© قرآن وہ شفاء ہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس کے دعظاور اس کی نصیحت كاقبول كرف والا كامياب وكامران بوتاب-



صاحب مقام! قیامت کے ون مقام شفاعت پر آپ ایک کھڑے کئے جائیں گے۔
صَادِقًا " ہے" آپ ایک تی خبریں دینے والے تھے۔
مُصَدِقًا آپ ایک کووی کے ذریعے تی خبریں پہنچی تھیں۔
مُصَدِقًا آپ الله ونوں کے منی مہران اور بہت مہران کے ہیں۔
رَوُفُ رَحِیْمٌ الله ونوں کے منی مہران اور بہت مہران کے ہیں۔

ان اساء میں سے بعض اساء ایسے ہیں جو کسی خاص صفت یاغالب صفت پر دلالت کرتے ہیں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے ہیں۔ ای لئے بیتی تنیس ذکر کئے ہیں، عرف میں لقب اور نام ایسے ہی اساء کو کہتے ہیں۔ ای لئے بیتی تنیس نیس ذکر کئے گئے ہیں ور نہ آپ ایس کے گئے ہیں ور نہ آپ ایس کی صفات سے اگر ہر صفت سے ایک نام بنایا جائے تو دوسو سے زائد بلکہ علماء کے بقول ایک ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ (کذا فی زاد العاد)

فائدے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے چند مشہور اساء گرای ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔(صاحب تنہیل)

حَامِدٌ! الله تعالى كى تعريف كرف والي-

مَحْمُوْدًا "تعریف کئے گئے" آپ ﷺ کی پہلی تنابوں میں تعریف کی تئی ہے۔ رَشِینَدًا "سیدها راسته وکھانے والے" آپ ﷺ سارے عالم کوسیدھے راستے وکھانے والے ہیں۔

مَشْهُوْدًا وتكوابى وتع كتي"-

دَاعِ! "بلانے والے" آپ ﷺ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے بیں۔

شَافِ، "شفا کاسبب" الله تعالی نے آپ کی برکت سے انسانوں کوروحانی اور جسمانی شفاعطاء فرمائی۔

هَادٍ! "رينماني كرفواك" سارى انبانيت كے لئے راہنما۔

ھادا ہم مرایا ہدایت، آپ ایک انسان کے لئے سرایا ہدایت ایس مفاد اسلام ہدایت ایس مفاد است مرایا ہدایت ایس مفاد است مرایا ہدایت ایس مفاد است کو ای شریعت کے ذریعے مفاج است کا سبب ساری انسانیت کو ای شریعت کے ذریعے

نبِی الْوَ خَمَةِ الله و الله الله الله الله کمنے والا و نیا اس الله و الله و

فَاتِحٌ! "فَحْ كُرنِ وَاللَّ آپ عَنَيْ كَابِدولت بِدابِت كادروازه كھلا اور كفار كے ملك و شہرفتے ہوئے۔ جنت كے دروازے بھی آپ عَنَیْ بی كے اتباع سے كھليں گے۔ اَمِنِیْ اَ "اُمانت وار، معتبر"۔ اَمِنِیْ اَ "امانت وار، معتبر"۔

شَاهِدُّا "گوائی دینے دالے" آپ ایک قیامت کے دن اپنی امت کے شاہد گواہ ہول گے۔

صاحب لواء الحمد! "حمرك جهندُك والى" قيامت ك دن الله تعالى كى تعريف كاجهندُ الله تعالى كى الله تعالى كى تعريف كاجهندُ الله تعالى كى ينج عريف كاجهندُ الله تعريف الله

بمرا خطاب

وَلِيًّا سرپرست، دوست، مدو گار-آپ ایک مؤمنول کے دوست اور مدد گار ہیں۔ مُدَّثِرًا "جاور اور صفوالے" الله تعالى كى طرف سے آپ الله عفقت بھرا

خطاب قَوِیًا "توی طاقت رکھنے والے" نبوت اور وی کا لوجھ اٹھانے کی طاقت رکھنے

مُصَدِّقً إِ "تصديق كرنے والے" الله تعالی كے برحكم كوسچاجانے اور مانے والے-عَادِفْ إِنْ يَهِي النَّهُ واللَّهُ "

عَارِفُ بِاللَّهِ! "الله تعالى كو يجان والي"-

عَالِمًا "علم والے" تمام علوم شریعت کے جانے والے۔

غَيُّوْرٌا "غيرت مند" ديني معاملات مين انتها أَنْ غيرت منداور ابي ذات كے لئے ريشم ی طرح زم-

مَكِّيُّ! مكركربخوالي

صَابِرًا "صبركرني والي" مرتكليف برداشت كرني والي-

صَاحِبُ السَّاسَى" مرئيك متى موس كے ساتھى-

النحير إ "دسرايا بهلائي" آپ الله تمام دين اور دنياوي بهلائيول كاسب إلى-

عَوَيِيًّا عرب كرب والي طَيِّبُ " إِكِيرَه" آبِ فَيْ ظَامِرى بِالْمَنى بِأَكِيرًى مِن بِمثال تق -

نَاصِرًا "مددگار" آپ الله العداق مرایک کی مدد کے لئے کوشال اور سائی رہتے

مَنْصُوْدٌ! "مدد كَ كَ عَ فَر شتول اور رعب كوزية آپ الله كى مددى كى -مِصْبَاحٌ! "روشن چراغ" آپ الله كفر كے ظلمت كدول ميں ہدايت كے روشن

نجات دینے والے۔ نَاوٍا "برائي سےروكنوالے"آپ الله برائي سےروكنوالے تھے۔ رَسُولُ السِيْمِير-آبِ السَّيْ تَمَام عالموں كى طرف بِيْمِيربنا كر بيج كئے۔

نَبِيًّا "خبردين والي "آپ الله جنت ودوزخ آخرت حشرو غيره كى خبردين والي

أُمِّى ا" بِرُها موا" آپ عِلَيْ أَسى مكتب من برُهم موئے نہيں تھے۔

تِهَامِيُّ المدكربة والله

هَاشِمِيًّا آپ كالعلق بنوباتم تبيلے سے تھا۔

أبْطَحِيُّ! بطحاء كرب والــــ

عَزِيْزًا "غالب، عزت والے" آپ الله اپنے دین حق سے سارے باطل دینوں پر غالب ہوئے اور سارے عالم میں آپ ﷺ کوعزت حاصل ہوئی۔ حَرِيْطٌ عَلَيْكُمْ! مؤمنول كى بھلائى كے لئے حرص كرنے والے

هُ جُنتَئِي! "پیند فرمائے گئے" ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول ہونے کے لئے الله تعالى في آپ الله كويسند فرمايا-

مُزْتَضَى المحبوب ببندك يُكّ ي

مُصْطَفْی ا رسولول میں پیندومنتخب کئے گئے۔

أوْلَى! لا كَن ر - سب سے زیادہ قابلیت والے۔

مُزَّمِّلُ! "كَيْرُ كِيْنِ لَيْ بُوكَ" الله تعالى كى جانب سے آپ عِلَيْ كے لئے محبت

41

مَا مُوْنُ إِن اللَّهُ مِنْ الْمُ مُنَّاكِمُ مُنَّا الْمُ مُنْ الْمُ مُنَّاكِمُ مُنَّا لِمُ مُنَّا لِمُ مُنْ ا مَعْلُوٰمٌ إِ جَائِے مُنْتِ مُبِينًا وين كوواضح كرتے والے-مُتَبَسِّمُ الْمُهم فروا في والي مسكرات جرك والي مَامُوْرٌ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَلَ طَرف سي عَلَم كَ عَنْ -مُبَاوَكُ! "بركت والي" آب الله كالريا ورونياوى بركتين ظاهرين-مُظَهَّرًا " پَاک کے گئے" ہرسم کی برائیوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کئے گئے۔ حَفِي إ "مهربان" محبت كرتے والے-مُجينت قبول كرف ال--مُذَكِرًا "ولفيحت كرفي والي"-مُبَلِّغًا ومِن فَلَ كُو يُصِلاً فِي واللهِ مَنْعُونَ إِنْ الْبِيمِ كُنَّ سارے عالم كى طرف نى بناكر بھيج گئے۔ مَشْكُورًا بهت شكر كزار-جَوَّادًا بزرگ سخاوت كرتے والے-عَادِلُ الْساف كرف وال-سَیِّدًا مردار-سب کے مردار-إِهَاهُ إِنْ يِشُوا "سبكامام-ظَاهِرًا عُلبها في واليه كويْمُ اكرم كرف وال--خَاتِمُ الرُّسُلِ آخرى في قيامت تك آپ كے بعد كوئى في نہيں آئے گا۔

چراغ اور مؤمنوں کے لئے ہدایت کی راہوں میں روشن دلیل ہیں۔ أمِرًا ووحكم دين والي "آب والله علائيول كاحكم دين والي تقد حِجازيًّا حَارَك ريفوالـ قَوَشِيًّا قريشى خاندان سے تعلق رکھے والے۔ حَافِظًا! "حفاظت كرنے والے" دين اور شريعت كى حفاظت كرنے والے كَلِيْهُ اللَّهِ! الله تعالى سے بمكلام موفى والے حَبِيْبُ اللَّهِ إِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَيِارِ \_\_\_ حَكِيْمًا "دانا" آب الله كامركام حكمت وداناني عبرا مواتها-بَاطِنٌ الوشيده باتول كي جائة والي مُحَوَّمُ الله حرام بيان كرت والــــ . أوَّلْ! "سب على الله الشاسب چيزول سي ملك صَفِي اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كي ينداور مُنتخب كي بوئي قَرِيْبُ الله تعالى كقريب خَولِيْلُ التقيق دوست. أجورًا آخرى في جن كے بعد كوئى في نبي نبيس أسكما\_ مَخْفُوْظُ! "حفاظت كَ كَ "الله تعالى في آپ كى حفاظت كاذمه ليا-حَسِيْبٌ! برُے خاندانی حب نسب والے۔ كَاهِلُ الطاق وكرداريس كامل ترين مستى-الْحَقُّ الْجُسم حَنَّ وي -أَبْذَلُ النَّاسَ! سارے جہال سے زیادہ سخاوت کرتے والے۔ الأبواتام جال سے نیک۔ أَتُفِّي! ودمنتي بربيز كار"سب سے زياده مقى اور بربيز كار- تذكرة الحبيب

#### منالروض

الَيْهِ فَهُوَ بِهِلْدَا الْفَخْرِ يَفْتَخِرُ اللهِ يَنْتَصِرُ اللهِ يَنْتَصِرُ اللهِ يَنْتَصِرُ عَنَّا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُنْدَمَرُ عَنَّا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُنْدَمَرُ عَنَّا الظِّلاَمَ وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُنْدَمَرُ عَلَى حَبِيْبِكُ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرِ عَلَى حَبِيْبِكُ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُر

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ الْمَنْسُوْبُ مَادِحُهُ الْفَاتِحُ الْحَاتِمُ الْهَادِئ بِدَعُوتِهِ الْحَاشِرُ الْعَاقِبُ الْمَاحِيْ بِبِغْشَتِهِ الْحَاشِرُ الْعَاقِبُ الْمَاحِيْ بِبِغْشَتِهِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا

- ا آپ محمین احمین آپ الله ای تعریف کرنے والا اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس کو آپ الله کی تعریف کرنے والا کہا جاتا ہے (آپ کی طرف نسبت ہونے سے خوش ہوتا ہے)۔ موتا ہے)۔
- ن آپ بھی افتتاح والے ہیں (کہ آپ بھی کے نورے مخلوق کا افتتاح ہوا) اور آپ بھی افتتاح ہوا) اور آپ بھی اختتام والے ہیں (کہ آپ بھی پر نبوت ختم ہوئی) آپ بھی اپنی وعوت کے ذریعہ رہنمائی فرمانے والے ہیں اور دین الہی کی نصرت فرماتے ہیں۔
- اقیامت کے دن) آپ ایک کے بعد سب کو (قبروں) سے اٹھایا جائے گا۔ آپ ایک منام انبیاء کرام کے بعد تشریف لائے ہیں۔ آپ ایک اپنے تشریف لانے کی وجہ سے ہم سے تاریکیوں کو دور کرنے والے ہیں اور شرک کی رات مث جانے والی ہے۔



#### \_\_چوبىيبوں فصل \_\_\_ آپ ﷺ كى چند خصوصيات كے بيان ميں

ان خصوصیات کے بیان میں جو اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیهم السلام میں سے صرف آپ ﷺ ہی کوعطافرمائی ہیں۔ان کی چند تسمیں ہیں۔

میلی شم وہ بات جو آپ بھی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ بھی کا ذات مقدسہ میں تھیں۔ مثلاً سب سے پہلے آپ بھی کا نوریاک کا پیدا ہونا۔

سب سے پہلے آپ اللہ کو نبوت کا عطامونا۔

عبد لئے جانے کے دن سب سے پہلے الست بربکم کے جواب میں آپ اللی فرمانا۔

آپ ﷺ کے مبارک نام کاعرش پر لکھاجانا ساری مخلوق میں آپ ﷺ کامقصود ونا۔

بهلی تمام کتب میں آپ ﷺ کی بشارت و فضیلت کا ہونا حضرت آدم الطّیفین، حضرت نوح الطّیفین اور حضرت ابراہیم الطّیفین کو آپ ﷺ کی برکات کا حاصل ہونا۔ (ان کی روایت فصل اول اور دوم میں گزری ہیں (دغیرذلک)

دوسری قسم وہ باتیں جو دنیا میں تشریف لاتے وقت نبوت سے پہلے ظاہر ہو تعیں مثلا مہر نبوت کاشانہ پر ہونا۔(اس کی روایت چھٹی فصل میں ندکورہے)

تيسري قسم وه باتيس جونبوت كي بعد ظاهر موسي اور آب الله كان ذات كساته

معراج كه ال ميں عجائبات فرشتوں جنت وجہنم كو ديكھنا۔

- 🗗 حق تعالى كور كيمنا\_
- 🕝 كهانت كأنتم موجانا\_
- اذان وا قامت من آپ الله كمبارك نام كابونا\_
- الی کتاب عطاموناجو ہر طرح مجزہ ہے۔ لفظ بھی معنی بھی بدل جانے سے محفوظ ہے۔ اور زبانی بھی یاد ہوجاتی ہے۔
  - 🕥 نیندے وضو کانہ ٹوٹٹا۔
  - ط ازواج مطهرات كا أمّت ير بيشه حرام جونا\_
  - آپﷺ کی صاجزادی ہے بھی اولاد کانب ثابت ہونا۔
    - 🗨 آگے بیجھے ایک طرح دیکھنا۔
- ور دور دور تک آپ ایک رعب کا پہنچنا، آپ کو جوائع الکلم عطا ہونا۔ تمام مخلوقات کی طرف معوث ہونا۔
  - 🛈 آپ ﷺ پر نبوت کاختم ہونا۔
- آب الله کا تباع کرنے والوں کا تمام انبیاء کے اتباع کرنے والوں سے زیادہ مونا۔

اپ ایک کاسب مخلوق سے افضل ہونا۔ چوتھی قسم وہ باتیں جو آپ ایک کی برکت سے آپ کی اُمّت کو خصوصی طور پر عطا

ہوئیں۔جو دوسری اُمت میں نہ تھیں۔

- 🛈 مال غنيمت كاحلال مونا\_
- 🗗 تمام زشن پر نماز کاجائز ہونا۔
  - 😙 تيمم كامشروع بونا\_
- 🕜 اذان وا قامت كامقرر مونا ـ
- نمازیس مسلمانوں کی صفوں کا فرشتوں کی صفوں کی طرح ہونا۔

جعہ کے دن ایک خاص عبادت (نماز جعه) اور دعاکی قبولیت کی ایک گھڑی کا ہونا۔ روزہ کے لئے سحری کی اجازت ہونا۔ رمضان میں شب قدر کا ہونا۔ ایک نیکی کاکم

ہے کم دس گنا اور اس سے زیادہ ثواب ملنا۔

- موسم، خطا اور بھول کا گناه نه ہونا۔
- مشقت والے احکامات کانتم ہوجانا۔
- 🗗 تصویر اورنشه آور چیزون کا ناجائز ہونا۔
- ا اجماع أمّت كا جحت (دليل) بونا-اس مين ضلالت (مُرابَى) كا احتمال (اندليشر) نه مونا فرقى اختلاف كارحمة جونا-
  - 🕝 پیچیلی امتول کی طرح اس اُتحت کوعذاب نه مونا۔
  - 🖝 طاعون کاشہادت ہونا (جوشخص طاعون میں مرجائے وہ شہیر ہوگا)
  - علاء کی جماعت سے دین کا ایسا کام لیاجاناجو انبیاء علیہم السلام کرتے تھے۔
- ☑ قرب قیامت تک اہل حق جماعت کا اللہ تعالیٰ کی مدو ہے موجود رہنا۔
  پانچویں قسم وہ باتیں جو دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد برزخ یا قیامت میں ظاہر
  ہوئیں یا ہوں گی۔ان کا بیان دفات کے بعد کی تین فصلوں میں آئے گا۔
  ہوئیں یا ہوں گی۔ان کا بیان دفات کے بعد کی تین فصلوں میں آئے گا۔

(بذاكله من الشمامة بتفرف في الالفاظ والترتيب وبعضه من المشكوة)

#### من القصيده

فَهُوَ الَّذِىٰ ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ فَهُوَ اللَّهُ مَنْ فَي النَّسَمِ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَوُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَوُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْنِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

📭 آپ ﷺ فضائل باطنی اور ظاہری میں کمال کے درجہ کو پنچے ہوئے ہیں پھر اللہ

\_\_\_ پیدویں فصل \_\_\_ آپ ﷺ کے کھانے پینے سوار اور دوسری چیزوں کے بیان میں

دوسم کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ جن کو آپﷺ نے خود استعال فرمایا ہے۔ دوسرے وہ جن کی آپﷺ نے صفات و تاثیر بیان فرمائی ہے۔ چنائیجہ بیمال ان ساری چیزوں کو حروف جبجی کی ترتیب سے بیان کیاجا تا ہے۔

ا تمد! اصفهانی سیاه سرمد:

حدیث: حضرت رسول پاک بیشی نے ارشاد فرمایا: تم اثد کو استعال کیا کروکیونکه وه نگاه کو تیز کرتا ہے اور (بلکوں کے) بال کو اگاتا ہے۔ (ابن ماجه) آپ بیسی کی عادت شریفه بھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی لگانے کی تھی۔ (ابن ماجه) ایک روایت میں وائیس آنکھ میں دو سلائی لگانے کی عادت تھی۔ (ترزی ک) دونوں طرح عادت تھی۔ (ترزی ک)

اتوج العنى ترنى (چكوترا):

صدیث: رسول اکرم الله نے فرمایا: جومؤمن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنی کی سے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ ہے۔ (بخاری وسلم)

﴿ بطیخ! لینی تر بوز: آب ﷺ نے تر بوز کو تر کمجور کے ساتھ نوش فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: محجور کی تعالی شانہ نے جوتمام مخلوقات کاخالق ہے آپ بھی کو اپنا حبیب بنالیا (عطر الوروہ)۔

آپ بھی اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں کوئی دو مرا آپ کاشریک ہو۔

مو۔ حسن کا جوہر جو آپ بھی میں پایا جاتا ہے وہ غیر تقسم اور غیر مشترک ہے۔ بلکہ وہ آپ بھی کے ساتھ خاص ہے۔



۰

ے تمر العنی ختک تھور:

آپ اس کی تعریف فرمائی ہے کہ جوسی کوسات مجور کھا لے اس دن اس کو جاد و اور زہر نقصان نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: جس گھر میں مجور نہ ہووہ گھر والے بھو کے بیں۔ آپ ایک سے مجور کھانا بکٹرت ثابت ہے۔ مکھن کے ساتھ ، روٹی کے ساتھ ، روٹی کے ساتھ اور صرف مجوری ثابت ہے۔

♦ ثلج! ليخي برف:

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اے اللہ! میرے گناہوں کوبرف اولے اور پانی سے دھوڈ الئے۔اس (دعا) میں برف کی تعریف پائی جاتی ہے۔

اس کابیان پیاز کے ساتھ گزر چکا۔

الرید! گوشت کے شور بے میں ڈالے ہوئے یا پکائے ہوئے
 روٹی کے تکڑے:

آپ ایس نے ارشاد فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی فضیلت دوسری عور تول پر ایسی ہے۔ (بخاری مسلم) اس عور تول پر ایسی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ (بخاری مسلم) اس سے ٹرید کی فضیلت معلوم ہوئی۔

ا جبن العني پيرز

تبوک کے سفریں آپ بھٹا کی خدمت میں بنیرلایا گیا۔ آپ بھٹا نے چا تومنگایا اور بسم اللہ کہہ کر اس کا تکڑا کا ٹا۔(ابوداؤد) مرى تربوزى سردى كوختم كرفي والى ب-(ابوداؤد، ترندى)

اللح! الله المحوري:

@ بسر! يعني چي مجوري:

العنياز:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے کس نے بیاز کے بارے میں پوچھا: انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ نے جو آخری کھانا کھایا اس میں بیاز تھی۔(ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے ہے منع فروایا ہے۔ (بخاری مسلم)

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ار شاد ہے: جو پیازیالبس کھائے تو ان کو پیار ان کی بدلوختم کردے۔

@ خل اليني سركه:

آپ ﷺ نے نوش بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی کہ سرکہ اچھاسالن ہے۔ اُسلم)

(۱) دبن اليني تيل:

آپ الله الترت سے مریس تیل لگاتے تھے۔(تندی فی شاکل)

(ال ذريره! لعنى الكيسم كامركب عطر:

العنى تركيوري:

حضرت عبداللد بن جعفر فرقی کہتے ہیں! میں نے آپ ایک کو تر مجوروں کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری مسلم) آپ ایک نمازے پہلے تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تر مجوری نہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے اگریہ بھی نہ ہوتیں تو بائی سے افطار فرماتے تھے۔ (البوداؤد)

ال ريحان العنى خوشبودار كيل:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے سامنے ریجان پیش کیا جائے اس کورد نہ کرے کیونکہ اس کو دینے میں آدمی احسان کے بوجھ میں نہیں وہتا۔ اور خوشبویا کیزہ ہے۔ (لیعنی دوسمرے کا نقصان نہیں اور اپنانفع ہے) (سلم) ہرخوشبوای تھم میں ہے کہ اس کووالیں نہیں کرنا چاہئے۔ (ال حنا اليني مهندي:

آپ ﷺ کو کوئی بھنسی ٹکٹنی یا کوئی کا ٹٹالگ جاتا تو آپ ﷺ اس پر مہندی لگاتے ہے۔ شے۔ (تریزی)

(العنى كلونجى: صبه سودا! لعنى كلونجى:

ال کانام شونیز بھی آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ تمام بیار اول سے شفاہے۔ (بخاری مسلم)

@ حوف اليخيارائي:

حدیث میں اس کا نام ثفاء آیا ہے۔ عام محاورہ میں حب الرشاد کہتے ہیں۔ آپ المسلم نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں بہت زیادہ شفاء ہے۔ ثفا اور ایلوہ میں۔(نی مراسل الی داؤد عن الی عبید)

@ حلبه! متى:

آپ اللے نے فرمایا: میتھی سے شفاء حاصل کرو۔

® خبز اليخي روني:

آپ ﷺ کو شور بے میں توڑی ہوئی روٹی بہت بیند تھی۔ (عبدالرحمان بن قام رفوعًا)

ایک بار آپ ﷺ کو اسی گیہوں کی روٹی جس پر خوب تھی لگا ہوا ہو کھانے کی چاہت ہوئی چنانچہ ایک صحابی نے اسی روٹی آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی لیکن جب آپ ﷺ نے تھی کے برتن کے بارے میں تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ گوہ کے چرت میں تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا! یہ روٹی لے جاؤ۔ (البوداؤد)

#### (يت اليني زيتون كاتيل:

اس كابيان و بهن شن آچكا\_

العنى سونظه (سكهائى مونى ادرك):

روم کے بادشاہ نے آپ ﷺ کے پاس زنجیل کا بھرا ہوا ایک مٹکاہدیۃ بھیجا تھا۔ آپﷺ نے سب کو کھانے کے لئے ایک ایک مکڑا دیا۔ (ابولیم)

اسناامسل:

آپ ایک صحابید کوسنا کامسل لینے کو فرمایا: ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاء دینے والی ہوتی تووہ سناہوتی ۔ (تریزی، ابن ماجه)

**اسنوت!** 

اس کے عنی میں اختلاف ہے۔ بعض اطباء نے خاص تفسیر بتائی ہے وہ شہد جو تھی کے برتن میں رکھا گیا ہو۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا: سنا اور سنوت کو استعال کیا کرو۔ کیونکہ ان میں موت کے علاوہ تمام بیار اون سے شفاء ہے۔ (ابن ماجہ)

ا سفرجل العني سيب و بي :

آپ ﷺ نے البوذر رہے ہے کو ایک سیب دے کر فرمایا: یہ دل کو قوت ویتا ہے اور طبیعت کو خوش کرتا ہے۔ سینہ کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ (نائی)

العنی مین! ایمنی مینی: رونی کے بیان میں آپ اللہ کا کھی چاہت سے کھانا گزر چکاہے۔

شمك! لعنى مجمل:

تذكرة الحبيب الملط

آپ علی کا گوشت صحابہ کرام دی اس سے لے کر نوش فرمایا۔(زاد المعاد، عن بخاری مسلم)

شلق! لينى چقندر:

آپ ﷺ نے جس وقت حضرت علی رضی الله تعالی عند کمزوری کی حالت میں تھے ان کو جَو اور چھند رملا کر کھانے کو فرمایا۔ (تر زی، ابوداؤد)

آ شونيز العني كلونجي:

ال كاذكر حبة السوداء مِن گزرچكاہے۔

٣ شعير إليني جو:

آپ ﷺ کامعمول تھا کہ گھروالوں کو بخار کی حالت میں جو کاحریرہ بنوا کر پلاتے اور فرمایا کر سے تھا کہ یہ مگین کے دل کو قوت دیتا ہے اور مریض کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ (ابن ماجہ)

آپ الله كاكثر غذا يى غله تها-

الله شوى العنى بعناموا كوشت:

آپ الناول فرمانا چند صيوں ميں ہے جو ترقدي ميں فركور ہيں۔

المحم العنى چرني:

ایک یہودی نے آپ ﷺ کی دعوت کی جس میں جَو کی روٹی اور چربی میں پھے تغیر رو آگیا تھا پیش کی۔

ا صبر العنى الموه:

اس کاذکر حرف کے بیان پس گزر چکاہے۔

العنى خوشبو: العنى خوشبو:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو دنیا کی چیزوں میں عورتیں (جو نکاح میں ہوں) اور خوشبو پیند ہے۔

العني شهد:

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوشخص مہینہ میں تین دن میں کے وقت شہد چاك لیا كرے اس كوكوئی بڑى بيارى نہ بنچ گی۔(ابن ماجه)

@ عجوه!

مدینه منوره کی تھجورول میں سے ایک خاص قسم کی تھجور ہے۔ آپ ایک نے ارشاد فرمایا: مجوہ جنت کی تھجور ہے، اور ہر زہر سے شفاء ہے۔ (نمائی، ابن ماجه)

عود!مہندی!

اس کی دو تسمیں ہیں: ایک قسط کہلاتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے دواکی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر کھنے لگوانا اور قسط مہندی ہے۔ (بخاری وسلم)
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس عود مہندی کو استعال کیا کرو اس میں سات شفائیں ہیں۔

دومری سم خوشبوکے لئے استعال کی جاتی ہے۔ آپ اللہ اس کوسلگا (جلا) کر اس سے خوشبولیتے تھے۔ (سلم)

و قشاء! لعني لكرى:

آپ اللے نے کاری کوتازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے۔ (تندی)

ک کمان اجس کو بعض لوگ ککر متا اور بعض لوگ سائپ کی چھتری کہتے ہیں۔
آپ ایک نے فرما یا کہ کماۃ من کی طرح ہے (جو بی اسرائیل پر نازل ہوا تھا لیعنی جیسے وہ زیادہ نفع وینے والی تھی مفت کی چیزائی طرح یہ بھی ہے) اس کاعرق آنکھ کے لئے شفاء ہے۔(بخاری مسلم)

@ كباث! يعنى بيلوك كال

ایک بار صحابہ کرام ﷺ جنگل میں اس کوچن رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ساہ چنووہ عمدہ ہوتا ہے۔(بخاری مسلم)

الحم العني كوشت:

آپ ﷺ نے فرمایا: ونیا اور جنت والول کی ساری غذاؤل کاسردار گوشت ہے۔ (ابن ماجہ) آپ ﷺ دست کا گوشت پیند فرماتے تھے۔ (بخاری مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا: پیشت کا گوشت عمدہ ہوتاہے (ابن ماجه)

آپ ایس از خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے (بخاری ہسلم) گور خرکا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے (بخاری ہسلم) آپ ایس کھانے کی بھی اجازت دی ہے (بخاری ہسلم) آپ ایس کھانے کے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے (رواہ السنن) آپ ایس کے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا (بخاری ہسلم) سنن میں ہے کہ آپ ایس کے سرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام بھی نے سرخاب کا گوشت بھی کھایا ہے۔ صحابہ کرام بھی نے آپ ایس کے ساتھ ٹڈی بھی کھائی ہے۔ (بخاری ہسلم)

ش لبن! من اليني روره:

آپ ﷺ نے دودھ کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ دودھ کے علاوہ جھے کوئی چیزالیں معلوم نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں آتی ہو۔ (لیتنی دودھ کو کھایا بھی جاتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے۔) آپ ﷺ نے دودھ خود بھی نوش فرمایا اور پینے کے بعد پانی منگوا کر کلی

المحال ہے۔

#### العنى الى:

بعض خاص پانیوں کی آپ کی آپ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سیجان و جیان و نیل و فرات کے بارے میں آپ کی آپ فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ جیجان و نیل و فرات کے بارے میں آپ کی نے فرمایا: یہ جنت کی نہریں ہیں۔ (بخاری مسلم) (علاء نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پانی کے عمدہ ہونے کی ساری ہاتیں موجود ہیں اس لئے جنت کی نہروں سے تشبیہ دی ہے)

زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: زمزم جس نیت سے پیا جائے ای کے لئے ہے۔(ابن ماجہ)

#### العنىمشك: العنىمشك:

آپ بھی نے فرمایا ہے ساری خوشبود ک میں سب سے بہترین خوشبومشک ہے۔
مسلم) آپ بھی نے احرام سے پہلے اور احرام کے بعد اس کا استعمال فرمایا ہے۔
(بخاری مسلم)

العنى تمك العنى تمك:

آپ این این این این این این این این این اجد)

@ نوره! <sup>لي</sup>ني چونه:

آپ ﷺ جب (بال صاف كرنے كے لئے) اس كا استعال فرماتے تو پہلے ستر والے حصتہ كولگاتے (ابن ماجہ) لينى كبھى اس سے بھى بال دور كئے ہوں گے۔)

ش بنق! یعنی بیر:

آپ اللے نے فرمایا کہ آدم الليكل جب زمين پر اترے توسب سے پہلے بركمايا

خصا\_(الرقيم)

ورس! لینی ایک خاص قسم کی زردگھا س جس سے کپڑے وغیرہ رکھے جاتے

آپ ایس نے ذات الجنب کی بیاری میں ورس اور زیتون کے تیل کے استعمال کی تقریف فرمائی ہے۔ (ترفری)

#### @ يقطين! لين كدو:

آپ ﷺ برتن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ (بخاری، سلم) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا: جب سالن بچاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کروکیونکہ وہ ممکین دل کو قوت دیتا ہے۔

آپ ﷺ تین انگیوں سے کھاتے تھے۔کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کو
جاٹ لیتے تھے۔ پانی میٹھا اور ٹھنڈ اپنے تھے۔ ابوالیٹم نظیہ سے آپ ﷺ نے بای پانی
طلب فرمایا تھا۔ آپ ﷺ کے لئے سقیاء نای کنوئیں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔
آپ ﷺ تین سانس میں اور بیٹھ کر پانی چتے تھے۔ آپ ﷺ کے پاس پانی کے لئے
گڑی اور کانچ کا ایک پیالہ تھا۔

( ملبوسات! (رسول الله الله على كيرك): آب الله كالباس عادر الكي اور كرتا اور عمامه موتاتها-

سفید کپڑا: آپ ﷺ سفید کپڑے کو بہت بیند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے سیاہ کپڑا بھی بہنا ہے۔

كيڑا: آپ ﷺ نے كتان اور اون كاكبڑا ببنا ہے مرزيادہ استعال سوتى كبڑے كا

فرماتے تھے۔اور قیمتی کیڑا بھی استعال فرمایا ہے۔

عمامہ: آپ ﷺ عمامہ کے نیچ ٹولی پینے سے اور بھی بغیر ٹولی کے عمامہ یا بغیر عمامہ کے صرف ٹولی بھی پہنتے ہے۔

شمله: آپ الله كالبحى شمله جوتا اور بهى نه جوتا تقا۔

قباء:آپ الله في الله الله الله الله

كرية: آپ الله كاكرية سوتى تهاجس كادامن اور آستين لمي نه تهي ـ

تبد: آپ الله كانكى كى لىبائى چار باتھ ايك بالشت اور چوڑائى دو ہاتھ ايك بالشت تقى۔

لوستین: (کھال کی بنی ہوئی صدری) روم کے بادشاہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں ایک پوشین بھی جس میں ریشم کی سنجاف (جھالریں) لگی ہوئی تھیں۔ آپ ﷺ نے وہ بھی پہنی تھی۔

پائجامہ: آپ ﷺ نے پائجامہ خریدا اور بعض روایات میں ہے کہ پہنا بھی ہے۔ مخطط: "دھاری دار کپڑا" آپ ﷺ دھاری دارچادر کوبیند فرماتے تھے۔

چاور: آپ ایک دوسبز جادرین (لینی سبزدهاری دار) تھیں۔ایک سیاہ،ایک سرخ اور ایک بالوں والا تھیں لیعنی مبرخ اور ایک بالوں والا تھیں لیعنی ممبل تھا۔

آپ ﷺ کی چادر کی لمبائی چھ ہاتھ اور چوڑائی تین ہاتھ ایک بالشت تھی۔ آپ ﷺ نے چادر بوٹے دار اور سادی دونوں طرح کی پہنی ہے۔

مكيد: آپ الله كا تكيه چراے كا تفاجس ميں تھجور كى چھال بھرى ہوئى ہوتى تھى۔

بسر: آب الله كااورها بجونا-

آپ ﷺ بھی چڑے پر، بھی جٹائی پر، بھی زمین پر، بھی چاریائی پر، اور بھی سیاہ کمبل پر سوتے تھے۔ آپ ﷺ کا ایک بستر چڑے کا تھاجس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی۔ آپ ﷺ کا ایک بستر چڑے کا تھاجس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی۔ آپ ﷺ اوڑھنا (بدن ڈھا کئنے کی چا در) بھی اوڑھتے تھے۔

جوتے، موزے: آپ اللے نے جوتے اور موزے بھی ہے ہیں۔

@ مركوبات! آپ الله كاريال:

آپ آپ آپ آپ ساست گوڑے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ ﴿ سکب، ﴿ مرجز ﴿ لحیف ﴿ لزاز ﴿ طُرب ﴿ سبحہ ﴿ ورز ۔ اور بانج فیجر تھے۔ ﴿ دلدل جو مقوقس مصر کے باوشاہ نے بھیجاتھا۔ ﴿ فضہ فروہ نے جوجذام کے قبیلہ کا تفاجمیجا تھا۔ ﴿ ایک سفید فیجر تھاجس کو ایلہ کے حاکم نے پیش کیا تھا۔ ﴿ اور چوتھاجو دومة الجندل کے حاکم نے بھیجاتھا۔ اور بعض نے پانچوال بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجاتھا۔ اور بعض نے پانچوال بھی کہا ہے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجاتھا۔

ورازگوش نین تھا کے عفیرجومصر کے بادشاہ نے بھیجاتھا۔ دو سرا اور تھاجو جذام قبیلہ کے فروہ نے بھیجاتھا۔ نیسرا حضرت سعد بن عبادہ تفریخ نے پیش کیا تھا۔ سانڈ نیاں دویا تین تھیں۔ ①قصوی۔ ﴿ عضباء۔ ﴿ جدعاء۔ بعض نے یہ دونوں نام ایک کے کہے ہیں۔ دودھ کی پینتالیس اونٹنیاں تھیں۔ سو بکریاں تھیں اس سے زیادہ نہ ہونے دیتے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذرج کردیتے۔ (ہذا کلہ من زاد العاد)

#### من الروض

لَ مُدُرِكًا شَبِعًا مِنَ الشَّعِيْرِ وَكَانَتُ فُرْشُهُ الْحُصُرُ
 لَّ نُيَا بِآجُمَعِهَا فَرَدَّهُ النَّرِهُدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَدِرُ
 لَّ نُيَا بِآجُمَعِهَا فَرَدَّهُ النَّرِهُدُ عَنْهَا وَهُوَ مُقْتَدِرُ

قَضْى وَلَمْ يَكُ يَوْمًا مُدُرِكًا شَبِعًا هُذَا وَقَدُ مُلِّكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا — چھبیسویں فصل — آپ ﷺ کے اہل وعیال ازواج مطہرات اور خاد موں کے بیان میں

آپ ﷺ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر پیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پیس تھی۔

آپ ﷺ کی تمام اولاد حضرت ابراہیم نظی کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی۔ تعالی عنہا سے ہی تھی اور حضرت ابراہیم نظی کہ حضرت مارید قبطید رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔

ہجرت سے بین سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوگئ۔
آپ ان کی وفات کے چند د نوں بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی دت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر تھوڑی دت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی۔ ہجرت کے پہلے سال میں جب ان کی عمر نوسال تھی رخصات ہو کر آئیں۔ آپ ان کی بیولوں میں صرف یکی کنواری تھیں۔

نوسال تھی رخص ت حفصہ بنت عمر فرا اللہ سے نکاح فرمایا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ قیسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا ان کی وفات ہوگئ۔ پھر حضرت وخرس اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا ان کی وفات آپ ولیکی کی ساری بیولوں کے بعد ہوئی۔ پھر حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ بھ

فَالثَّوْبَ يَرْقَعُهُ وَالشَّاةَ يَخَلِبُهَا وَمَا رُايِيَ لِأَخِ الْإِعْدَامِ يَخْتَقِرُ وَالْبَيْتَ يَكْنِسُهُ وَالنَّعْلَ يَخْصِفُهَا وَإِنْ دُعِيَ اَسْعَفَ الدَّاعِيْ وَلاَ يَذَرُ كَانَ الْبُرَاقُ لَهُ وَالْخَيْلُ يَرْكُبُهَا وَالْإِبْلُ اَيْضًا كَذَاكَ الْبَعْلُ وَالْحُمُورُ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبُدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

● آپ ﷺ نے اپی عمر اپوری فرمادی اور ایک دن بھی جَوے پیٹ بھر کر کھانانہ کھایا اور آپ ﷺ کا فرش (بستر) بوریا تھا۔

ت یہ حالت اس پر تھی کہ تمام دنیا کے مالک تھے لیکن زہدنے آپ ﷺ کودنیا ہے روکے رکھا تھا۔ قدرت رکھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔

کیڑے کوخود پوندلگالیت اور بکری کوخود دودھ (دوھ نکال) لیت۔ آپ ایک کوکسی نادار (غریب) کی تحقیر (دلیل) کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

ک گھر میں خود جھاڑو دیتے اور تعل (جوتی) کو خود گائٹھ (ک) لیتے۔اور آپ کی دعوت کی جاتی تودائی کی آرزو بوری فرماتے اور اعراض نہ فرماتے۔

© آپ کے لئے براق، گوڑے اور اونٹ بھی تھے جن پر آپ بھی سوار ہوتے تھے۔ ای طرح فچراور درازگوش پر بھی آپ بھی سوار ہوتے تھے۔



آب ﷺ کی پھوچھی زاد بہن تھیں اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد تمام بیولیوں میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

غزوه بني مصطنق كے زمانے ميں حضرت جويريد رضى الله تعالى عنها اے تكاح فرمايا۔ یہ اس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ پھر حضرت أتم حبيبه رضى الله تعالى عنها الصوكيل ك ذريع س چار جرى من لكاح فرمايا-وہ اس وقت بجرت کر کے حبشہ گئ ہوئی تھیں۔حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ عظیا کی طرف سے ان کوچار سودینار مہردیا۔

غزوہ خيبركے زمانے ميں حضرت صفيد رضى الله تعالى عنها سے نكاح فرمايا۔ يهاس غزوہ میں قید ہو کر آئی تھیں آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضى الله تعالى عنهاس عمرة القضاء كے زمانه ميں تكاح فرمايا۔

یہ گیارہ بیویاں ہیں جن میں سے دوآپ ایک کی زندگی میں ہی وفات پاکئیں اور نو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ بعض منکوحات و مخطوبات (جن ہے آپ ﷺ نے نکاح فرمایایاجن کو آپ ﷺ نے تکاح کا پیغام دیا) کا اور بھی ذکر آیا ہے مگر ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔

مرارى: (يعنى وه كنيزين جوجم بسترى كے لئے ہول)

خضرت ماريه قبطيه! ان سے حضرت ابرائيم فرالله پيدا ہوئے تھے۔ حضرت ر بیانه، حضرت جیله ایک اور کنیزجو حضرت زینب رضی الله تعالی عنهانے بهه کردی

#### اولاد:

پہلے صاجرادہ قام مراہ ہیں۔ آپ ای کی کنیت ابوالقام ان بی ہے ہے بجین مين انقال كر مي - كير حضرت رقيه رضى الله تعالى عنها، حضرت أمّ كلثوم رضى الله تعالى

عنها اور حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها پيدا مؤتيس- ان تنيول ميں اختلاف ہے كمر بڑی کون میں ہیں۔ پھر عبداللہ ﷺ پیدا ہوئے طیب و طاہر ان ہی کے لقب ہیں۔ بیہ صحیح قول کے مطابق نبوت کے بعد ببیدا ہوئے۔انکابھی بجین میں انتقال ہو گیا۔سب حفرت فدیجے سے ہیں۔

سن آٹھ جری میں حضرت ابراہیم تقریقہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنها سے پیدا ہوئے اور شیر خواری میں انقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ الله كان كوفات كوفت زنده تهين، چه ماه بعدوه انقال كركئي -

#### اعمام (جيا):

حضرت حمزه رضي عباس في البوطالب، الولسب، زبير، عبدالكعبه، حارث، مقوم بعض نے یہ دونوں نام ایک ہی کے بتلائے ہیں ضرار، قثم، مغیرہ، عیداق، بعض نے ان دونوں کو ایک کہاہے یہ بارہ ہوئے یا دی۔اسلام صرف دو لائے حضرت حزہ نفوظیا، حضرت عباس نظیظیا، بعض نے اور بھی چیالھے ہیں۔

#### عمات (چوپھیال):

حضرت صفید رضی الله تعالی عنها، به اسلام لائیں۔عالکد، اروی، (ان دونوں کے اسلام سين اختلاف م)بره، اميمه، اور أم مكيم-

#### موالى (ليعنى غلام وكنيز):

الوكبشه رضيعه، سليم رضيعه، شقران رضيعه، رباح رضيعه، يبار رضيعه، معم رضيعه، كركره فَرْجُانِهُ، الشَّه فَرْجُانُهُ، سفينه فَرْجُانُه، انسه فَرْجُانُه، اللَّح فَرَجُانُه، عبيده فَرَجُانُه،

حارسين (ليني جوآب عظيكا بيره ديت تف)

تذكرة الحبيب

حضرت سعد بن معاذ رضي بدر مين، حضرت محد بن مسلمه رضيطه احد مين حضرت ز بیر بن عوام رفی این خندق میں اور عباد بن بشر رفی ایک نیمی بعض اوقات یه کام کیا مگر جب آیت والله یعصمک من الناس (که الله تعالی لوگول سے آپ کی حفاظت فرائيس مرك نازل موكى توآب الله في فيره بند فرما ديا-

كالبين: (لعني آب الله كالمنش)

على رضيطه، حضرت زبير رضيطه، حضرت عامر بن فهيره رضيطه، حضرت عمر بن العاص رض الله بن الربين كعب رض عبد الله بن الرقم رض عبد الله بن ارقم رضي الله من المربي المناهم، حضرت ثابت بن قبس بن شاس رفيظيه، حضرت حنظله بن ربيج اسدى رفيظيه، حضرت مغيره بن شعبه رضي المارت عبد الله بن رواحه رضي المارت خالد بن الوليد رضي المارت معرت خالد بن الوليد رضي المارت خالد بن سعيد بن العاص رضي الهام، حضرت معاويه بن الى سفيان رضي الها مضرت زيد بن ثابت رفظ المراس كام كوكرت ته-ته-

ضارب اعناق: اليني جولوك آپ الله كل بيشي مين واجب القتل مجرمول كي گرون ارتے تھے)

حضرت على رفيطينه، حضرت زبير بن عوام رفيطيه، حضرت مقداد بن عمر رفيطينه، حفرت محربن مسلمه رقوطينه، حضرت عامم بن ثابت رقوطيه، ضحاك بن سفيان رفيطيه، شعراء وخطباء: (ليني اسلام كي حمايت مين نظم كهنے والے اور تقرير كرنے

طہان رضيطنه، كيمان رضيطنه، ذكوان رضيطنه، مهران رضيطنه، مروان رضيطنه (بعض نے يہ بانچول ایک بی نام بتلائے ہیں) حنین رضی مندر رضی به، فضالہ رضی به، مابور رضی به، واقد فَيْ الله مويمبر في الله من الله عنه من الله عسيب في المويمبر في الله مويمبر في الله من بد سب غلامول کے نام ہیں۔

به كنيزي تفيل بملي، ام رافع، ميمونه بنت سعد، خضيره، رضوي، ريثحه، أتم صمير، ميموند بنت الى عسيب، ماربيه ، ريجانه - رضى الله تعالى عنهن -

خدام: (لین کرے با فاص فاص کام کرتے والے)

حضرت الس في الهابدان كم معلق اكثر كام تهـ

حضرت عبدالله بن مسعود رضيطه انعل (جوتے) مسواک کی خدمت ان کے سپرد

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رہے اللہ سفر میں خچرکے ساتھ رہتے تھے۔ اسلحبن شريك بيراونتنى كے ساتھ رہتے تھے حضرت بلال ﷺ، مؤذن تھے۔

سعد، حضرت البوذر غفارى، ان حضرات كے ذمه آمدو خرج كا نظام تفا۔ ایمن بن عبید ان کے متعلق وضوو استنجاک خدمت تھی۔ حضرت معيقيب ايمن رضي المان كوالده ان كياس انگشترى (الكوشى) رجى تقى-

#### مۇۋىلىن:

كل جارتھ\_

مين حضرت سعد القرط الأينية - ايك مكه مين حضرت الومحذوره الأينية - --- ستائيسوس فصل ---

آپ علی وفات کا آپ علی اور آپ علی کی امت پر نعمت اور رحمت الہیہ کے مکمل ہونے کے بیان میں

بلاشبہ آپ ﷺ کی وفات کا واقعہ ایسا جان لینے اور ہوش اڑا دینے والا ہے کہ اس کی طرح دو سرا کوئی واقعہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن آپ ﷺ کی شان رحمت لعالمین الیں ہے کہ اس واقعہ میں بھی اس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوا۔ یعنی یہ وفات بھی اللہ تعالیٰ کی لمرف سے امت کے لئے رحمت الہیہ کا اظہار ہوا۔

آپ ﷺ خود رحمت ہیں تو آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت نازل ہوئی ہوگی توبید وفات بھی آپ ﷺ کے لئے بڑی نعمت ہوئی۔

ان بی دونوں باتوں کے متعلق روایات کوذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

فَا كُرُهِ: اس سے معلوم ہوا كہ آخرت ملاء اعلى كاسفرآپ كے زيادہ فائدے والا ہے اس ميں دو وجہيں ہيں ايك بيہ كہ اللہ تعالی سے بغير حجاب كے ملاقات ہے دو سرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنامقام قرب بھی دیکھنا ہے۔ حضرت كعب بن مالك رضيطه مصرت عبد الله بن رواحه رضيطه اور حضرت حمان بن ثابت رضيطه به سب شاعرت مصرت ثابت قيس بن شاس رضيطه تھے۔

#### من الموابب

تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ النَّهِنَّ تُغْزَى الْمَكَرُ مَاتُ وَتُنْسَبُ فَعَائِشَةً مَيْمُونَةً وَصَفِيَّةً وَحَفْصَةً تَتْلُوْ هُنَّ هِنْدُ وَ زَيْنَبُ جُويْرِيَّةُ مَعَ رَمْلَةَ ثُمَّ سَوْدَةً ثَلاثٌ وَسُتٌّ ذِكْرُ هُنَّ مُهَلَّبُ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ مَادَامَ شَارِقٌ مِنَ الشَّرْقِ يَشَرَقُ ثُمَّ فِى الْغَرْبِ يَغُوبُ

 ۲۰ جناب رسول الله ﷺ نے نوبیبیال چھوڑ کروفات فرمائی کہ ان کی حرمت امور شریفہ منسوب کئے جاتے ہیں۔

اور وہ عائشہ ہیں، میمونہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں، ان کے بعد ہند اور زینب ہیں۔ ہیں۔

سوالله تعالی آپ پر رحمت بھیج جب تک آفاب مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو۔" غروب ہو۔"



دوسری روایت: حضرت ابوسعید خدری فری سے روایت ہے کہ رسول الله على مرض وفات من منبر يرجي اور فرمايا: الله تعالى في ايك بندے كود نياكى زيب وزینت اور اپنے پاس کی چیزوں میں اختیار دیا۔اس بندے نے خدا تعالی کے پاس کی چیزوں کو اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر نظیم اید سن کر) رونے لگے (ہم لوگوں کی سمجھ میں بعد میں آیا کہ) وہ بندہ رسول اللہ ﷺ بی سے جس کو اختیار دیا گیا تھا۔ جس کو میں) جلدی کروں، میں نے جلدی جانے کوہی اختیار کیا۔ (رواہ عبدالرزاق عن طاؤس مرملا) الوبكر ريوعية مجهد كت ( بخاري ملم) فالكرة: اس سے بعی صاف معلوم ہوتا ہے كہ آپ اللے نے آخرت كے سفر كو پہند فرمایا آپ ایک کی پند آخرت کے اچھا ہونے کی بڑی دلیل ہے۔

تنيسري روايت: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله الله الله الله المرت سف برني كو مرض من اختيار ديا جاتا ہے كه دنيا من ربيل يا آخرت مين رين-آپ الله كومرض وفات من كهائس الفتى تولون فرماتے تھے۔ "مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليتى ال لوگوں کے ساتھ (رہنا چاہتا ہوں) جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے وہ نبی ہیں اور صدایق میں اور شہید ہیں ادر صالح ہیں"۔اس سے مجھ کویقین ہوگیا کہ آپ اللہ کو اختیار دیا گیا ہے--(بخاری وسلم)(جس پرآپ نے آخرت کو اختیار فرمایا) اس سے بھی آپ اللے کا آخرت اختیار کرنامعلوم ہوتاہے۔

چوهی روایت: حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آپ علی صحت میں فرمایا کرتے تھے:جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کوجشت میں اس کے رہنے کا مقام دکھا کر اختیار دیا جاتا ہے۔جب آپ ﷺ پر مرض کی شدت ہوئی تو اوپر نگاہ اٹھا كر فرماتے تھے۔ "اَللَّهُ مَّالرَّ فِينِقَ الْأَعْلَى" لِينى "اے اللّٰه عالم بالا کے رفقاء کو اختيار سرتابول-" (بخاری وسلم)

تراة الحبيب الملك اور سی این حبان میں رفیق اعلی کے بعد آپ علی سے یہ زیادتی بھی نقل کی گئے ہے مع جبرئيل وميكائيل واسرافيل - (رفيق اعلى جو جبرائيل ميكائيل اوراسرافيل بين -) یا تجوس روایت: جناب رسول الله عظظ نے فرمایا: مجھ کودو اختیار دئے گئے ایک بدکه دنیایس اتنار مول که این اُتت کی فتوحات دیمیون، دوسرے (آخرت کو چلنے

م ایک دوایت: ایک مدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت نے عرض کیا: حق تعالی شانہ نے جھے کو بھیجاہے، اگر آپ فرمائیس توروح قبض کروں اور اگر آپ فرمائیس تو قبض نہ کروں مجھ کو حکم ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت کروں۔ آپ علی نے جرئيل العَلَيْكِ كَي طرف ركيها جرئيل العَلِيْكِ في كها: المحد ( عَلَيْنَا) الله تعالى آب ك الماقات كامشاق ہے۔آپ على في الموت كوروح قبض كرنے كى اجازت وى۔ بیق نے ان الله قد اشتاق الی لقائک کی تفسیر عمل کہاہے معناہ قد ار ادلقائک بان يردك من دنياك الى معادك زيادة في قربك وكرامتك لين الله تعالى آپ کی ملاقات کا مشاق ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اس لئے چاہتے ہیں تاکہ آپ کے قرب اور آپ کی کرامت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو آپ کے مُعالِ يركِ جانس - (بيق)

ساتوس روایت: ام ایمن رضی الله تعالی عنها آب الله کویاد کر کے رونے لگیں۔حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ تعالی عہمانے فرمایا جتم کیوں روتی ہو، کہنے لگیں جم كومعلوم نبيس كه حداك پاس كى تعتيب رسول الله الله على كے لئے (بيال سے) بہتر ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ رونے کی وجہ یہ بتائی کہ آسان سے وتی کا آغازبند ہو گیاہے۔وہ دونول حضرات بھی رونے لگے۔ اسلم عن اس تذكرة الحبيب الله

آکھوی روایت: ابوموی نظام سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ارشاد فرمایا: الله تعالی جب اپنے بندول سے کسی اُمت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تواس اُمّت کے پیغیر کو اُمّت سے پہلے وفات دے دیتے ہیں اور اس پیغیبر کو اس أمت كے لئے بطور توشہ اور سامان كے آگے بھيج ديتے ہيں۔ جب كس أمت كى ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو پیغمبرے زندہ رہتے ہوئے اس کو سزادیتے ہیں اور ہلاک كرويتے ہيں۔وہ پينمبرد كيھتار ہتاہے۔اس كے ہلاك ہونے سے اس پينمبركي آنكھيں معندی کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس پیغیبر کوجھٹلایا تھا اور نافرمانی کی تھی۔ اسلم) فالكرف اس مديث سے آپ الله كے سفر آخرت كا امت كے فق ميں رحمت ہونا معلوم ہوا۔ جیسے پہلی روایات میں خود آپ ایک کے حق میں مکمل نعمت ہونا ثابت ہوا

جس کاکوئی بچہ آگے نہ گیاہو یعنی (بچین میں اس کا انتقال نہ ہواہو تو اس کے لئے توشہ کون ہوگاکیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس کا چھوٹا بچہ فوت ہوگیا ہے وہ اس کے لئے آخرت میں توشہ ہے) آپ ایک نے فرمایا: اپی اُمّت کے لئے میں آگے جا تا ہوں کیونکہ میری (وفات کے)برابران پر کوئی مصیبت نہ ہوگی۔

فَا رُكِرُهُ: اس مديث سے بھی آپ الله کی وفات کی ایک حکمت اُمت کے لئے معلوم ہوئی کہ اس پر مبر کرنے سے تواب عظیم کے سختی ہوئے۔

وسوس روایت: آپ اللے نے فرمایا: جس پر کوئی مصیبت برے وہ میری (وفات کے واقعہ)مصیبت کوباد کرے تسلی حاصل کرے۔(ابن اجه)

الره اس روايت من ثواب كعلاوه الك اور حكمت تسلى كى معلوم بوتى ب-

كيار جوس روايت: قيس بن سعد نظري السياسي دوايت كمين حيره مين ايك رئیں کے سامنے رعایا کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر آیا اور حضورے عرض کیا کہ آپ كے سامنے توسجدہ كرنا اور زيادہ زيباہ-آپ ﷺ نے فرمايا: اجھا اگرتم ميرى قبرير گزرد توکیا اس کوبھی سجدہ کرو گے۔ میں نے عرض کیا: نہیں آپ ﷺ نے فرمایا: تم ايبامت كروب

فَاكْرُهُ: آبِ الله كامطلبيه ظاہر فرماناتھاكد تمہارے اقرارے يہ بات ثابت ہوئی کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کے لئے زندہ ہونا ضروری ہے۔اور ظاہرہے کہ تی (زندہ) حقیقی حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں اس لئے سجدہ بھی صرف اس کے لائق ہے۔ال حدیث سے بھی وفات کی ایک حکمت معلوم ہوئی کہ اگر آپ ایک ہمیشہ ظاہر میں زندہ رہتے تو عجب نہیں کہ ہزاروں نادانوں کو آپ پر اللہ ہونے کاشبہ ہوجا تا۔ال لے ات کے لئے یہ بڑی رحمت ہے۔

بار ہو ایں روایت: صرت عرفظانه سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله ارشاد فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلّق بوچھا (کہ میرے وصال کے بعد آپس میں اختلاف تو نہیں کریں گے) ارشاد ہوا: اے محما آپ کے اصحاب میرے نزدیک ساروں کی طرح ہیں کہ کوئی کسی سے زیادہ توی ہوتا ہے مگر نور سب میں ہے توجو شخص ان کے اختلاف کی جس حصے کو بھی لے گاؤہ میرے نزدیک ہدایت پرہے۔(زرین)

المره يداختلاف مسائل اجتهاديه مين قرآن پاكى آيتول كمعنى مين اختلافى وجہ ہے ہوتا ہے جس میں ہر شخص کا مقصد دلیل شرعی کا انتباع ہے اس میں اُمت کے لئے سہولت ہے اس لئے یہ بھی رحمت ہے۔اختلاف تو اجتہاد کی وجہ سے ہوتا ہے تو

حضرت الوبكر رضی الله و عمر رضی الله کو بھی رلادیا، آچکاہے۔ یہ تینوں باتیں اس کے مصیبت ہونے پرواضح لیل ہیں۔

#### ابتدائے مرض:

آپ ایس کے مرض کی ابتداء حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوئی اور بعض کے نزویک حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھراور بعض کے نزویک رہے انہ کے گئر تھیں) پیرے دن بعض کے نزویک ہفتہ کے دن اور بعض کے نزویک بھت کے دن اور بعض کے نزویک بھت کے دن اور بعض کے نزویک بھرھ کے دن مرض کی ابتداء ہوئی ۔ مرض کی کل مدت بعض نے تیرہ دن بعض نے چوہ ہون بعض نے بارہ بعض نے دس دن بتائی ہے۔ میرے نزدیک اس اختلاف کے ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ مرض کی ابتداء کو بعض لوگ ہاکا بچھ کر شار انہیں کرتے بعض لوگ شار کرتے ہیں اب سارے قول جمع ہوجائیں گے۔ میرض درد سرسے شروع ہوا پھر اس میں بخار بڑھ گیا۔ فیبر میں آپ انکی کو میں بخار بڑھ گیا۔ فیبر میں آپ بھی کو میں فرمایا: (جمعے) اس ذہر کا اثر بھیشہ ہوتا رہا مگر اب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ میں فرمایا: (جمعے) اس ذہر کا اثر بھیشہ ہوتا رہا مگر اب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ ابن معمود نظام ہوا کہ حضور بھی کو زہر سے شہادت ہوئی۔ چانچہ ابن مسعود نظام ہوا کہ حضور بھی اس کے قائل تھے۔

العض ضعیف روایات میں آپ الم کا مرض ذات الجنب آیا ہے اور ایفن روایات میں خور آپ کے ارشاد ہے اس کی نفی آئی ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں روایات کو جمع کرنے کے لئے یہ کہا ہے کہ ذات الجنب دوقسم کا ہوتا ہے۔ ایک سوجن کی گرمی ہے، دوسرا پسلیوں کے درمیان رزگ (ہوا) کے رک جانے ہے ہو۔ اول کی نفی ہے دوسرے کا اثبات۔ ابن سعد کی دوایت میں صاف ہے کہ رسول اللہ اللہ کا کو خاصرہ لیعنی درد کوکھ کا دورہ ہوتا تھا اس میں شدت ہوگئی۔

اگر آپ ﷺ تشریف فرما ہوتے تو پھر ہر موقع کے لئے آپ سے تھم معلوم ہوجاتا تو اجتہاد کی ضرورت پیش نہ آئی تو اجتہاد کاباب کیے کشادہ ہوتا۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیلی کی وفات کسی طرح بھی مصیبت نہیں ہے۔ کیونکہ خود روایات بالا میں بعض حکمتیں مصیبت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ دوسری بات صحابہ جو اغیاء کرام کے بعد کامل ترین ہیں ان سے بھی وفات پر پریٹانی کے اقوال و افعال ظاہر ہوئے ہیں۔ صرف ہی نہیں اس مصیبت پر فرشتوں تک کا افسوس کرنا اور رونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بیہتی کی روایت میں ہے کہ آپ فیلی افسوس کرنا اور رونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بیہتی کی روایت میں ہے کہ آپ فیلی آخری وقت جرئیل الگلی نے فرمایا: "هذا آخر موطی من الارض" لیعنی "یہ میرا آخری وقت جرئیل الگلیلی نے فرمایا: "هذا آخر موطی من الارض" لیعنی "یہ میرا زیبن پرآخری مرتبہ آئاہے۔"اس سے بھی افسوس ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت علی صفح اور میں نے دوایت ہے جب روح قبض ہوئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسان پر چڑھے اور میں نے آسان سے آواز سی واہ محمدا (اے محمد) اس سے حضرت عزائیل کارونا ثابت ہے۔(ابر قیم)

حضرت الس المسلم علیہ السلام آپ السلام آپ السلام آپ السلام آپ السلام ہی تعزیت کے سے محابہ کے بیاس آئے اور انکارونا بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت خضرعلیہ السلام پینمبر موں تو بینمبر اہل سنت کے ہاں فرشتوں سے افضل ہوتا ہے تو انکارونا فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے جواس واقعہ کے مصیبت ہونے کی نشائی ہے۔

حضرت الوموی اشعری رفتی ہے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا:
میں اپنے اصحاب کے لئے اُس کا سبب ہوں جب میں چلاجاؤں گا تووہ بلائیں جن کے
آنے کا وعدہ کیا گیا ہے (فتنے اور جنگیں) ان پر آئیں گی۔ میرے اصحاب میری اُتمت
کے لئے اُس کا سبب ہیں جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تووہ بلائیں جن کے آنے
کا وعدہ کیا گیا ہے (بدعات وشرور) اُتمت پر آئیں گی۔

گزشته روایت میں حضرت أمم ایمن كا تول كه آسان سے وى منقطع ہوگئ جس نے

جب مرض میں شدت ہوئی۔ حضرت الوبكر رض الله كو نماز برُھانے كا عكم فرمایا۔ انہول نے سترہ نمازیں پڑھائیں۔ در میان میں ایک وقت نہایت تکلّف ہے آپ عظما نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ایک صحابی کے رہے وغم کوس کرباہر مسجد میں تشریف لائے اور منبریر بین کر بہت کی وسینتیں اور تصحتیں ارشاد فرائیں۔ واحدی نے عبداللہ بن عائشہ کے گھر میں جمع فرمایا: سفرے قریب ہونے کی خبر سنائی۔ ہم نے عرض کیا: میں (آپ کالباس رداء (چادر) و ازار (تہد) وقیص ہوتا تھا) اور اگرچاہومصرکے سفید کیڑوں میں یا یمنی چادر جوڑہ میں گفن دینا۔ ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ فرمایا: جب عسل کفن سے فارغ ہوجاؤتو میراجنازہ قبرکے قریب رکھ کرہٹ جانا پہلے ملائکہ نماز پڑھیں گے پھرتم جماعت درجماعت آتے جاتے اور نماز پڑھتے جانا۔ (تم میں) پہلے اہل بیت کے مرد پڑھیں پھر ان کی عور تیں پھر تم لوگ۔ ہم نے عرض کیا: قبر میں کون اتارے گا؟ آپ ایک نے فرمایا: میرے الل بیت اور ان كے ساتھ فرشتے ہول كے (طبرانی نے اس كوروايت كيا ہے اور بہت ہى ضعيف

ایک دن جب مسجد میں حضرت الوبکر رفظ ایم صحابہ کو نماز پڑھارہ ہے تھے آپ نے دولت خانہ (گھر) کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھ کر جسم فرمایا۔ لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لائیں گے اس وقت صحابہ کی بیتالی کا عجیب حال تھا قریب تھا کہ نماز میں کچھ پریشانی ہوجائے اور حضرت الوبکر دفی اللہ میں تیجھے بٹنا چاہا آپ اللہ نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور پردہ جھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا: نماز بوری کرو اور پردہ جھوڑ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ آپ ایکھی کے دیات میں یہ آخری زیارت تھی۔

#### آب المسلم كارفات:

آپ الله کی وفات رہج الاول کے شروع میں سن دس جری پیرے وان زوال سے پہلے یازوال کے بعد ہوئی۔ وفن میں تاخیر کی بہت می وجوہات ہوئیں کہ بعض صحابہ يروحشت اور حيرت كاابياعالم مواكه ان كوآپ ﷺ كي وفات كايقين ہى نہ موا، بعض ہوش میں نہ رہے اور بعض کو آپ ﷺ کے شمل ، کفن کے احکامات کے بارے میں علم نہیں تھاکیونکہ آپ ایک کوعام آدمی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ آپ ایک کے ساتھ م خصوصیت ہوگی۔جو بات آپ ﷺ کے کفن دفن کے متعلق بتائی وہ اس لئے مشہور نہ تھی کہ صحابہ نے اس کوعام سوالات کی طرح یاد نہ کیا اور دل بھی کیسے گوارا كرتاكه آپ الله كانام بهى زبان پرلائيں اگرچه متنقل مزاج مقربين صحابه نے ان باتوں کو بھی معلوم کر لیا تھا۔ مگرعام طور پر ان معلومات کاذخیرہ مجمع کے پاس نہ تھا۔ بچراسلام کی آیندہ حفاظت کے انتظام کی فکر بھی ایک ستقل فکر تھی اوریہ فکر سب سے اہم فکر تھی۔اس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی ایک آدمی کو حاکم بنایا جائے اورسبال پر مجتمع اور منفق ہوجائیں تو کھ دیر توال وجہ ہے بھی ہوئی۔ بھرآپ اللہ کی نمازلوگوں نے الگ الگ پڑھی کیونکہ آپ ﷺ کے جسد مبارک میں تغیر کا اختال نہ تھا اس کئے ہی چاہا کہ سب اس نمازے شرف حاصل کرلیں ان تمام ہاتوں کی وجہ ہے وقن میں ویر آنالازی چیز گی۔

#### آپ عظیکی تدفین:

فن چنانچہ پیرکا دن اور اگلامنگل کا دن گزرنے کے بعد بدھ کی رات آپ اللہ وفن کے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ منگل کے دن دفن ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منگل کے دن دفن ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بدھ کے دن دفن ہوئے۔ مربیہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں کہ بدھ کے دن دفن ہوئے۔ مربیہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت کی طرح ہی ہیں

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کوسب سے زیادہ سی کہ آپ اللہ کہ آپ اللہ کو تین سفید یمنی کیٹروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں کا قول نقل کیا کہ دوسفید کپڑے اور ایک مخطط (دھاری دار) کپڑے میں کفن دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا: مخطط کپڑا لایا تو گیا تھا مگروالیں کر دیا گیا تھا اس میں کفن نہیں دیا گیا۔ (بخاری وسلم)

شخین کی روایت ہے کہ وہ تنیوں کپڑے سوت کے تھے (اور حنفیہ نے قبیص کواس لئے مسنون کہا ہے کہ خود حضور ﷺ نے ایک میت کو قبیص میں گفن دیا (بخاری وسلم) اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس میں قبیص کی نفی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قبیص میں تھی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قبیص میں حضور پر نور ﷺ کو شمل دیا تھا وہ نکال کی تھی۔ نووی نے ای کو صحیح کہا ہے۔ عقلی وجہ ہے بھی ہی تھے گئتا ہے کیونکہ اگروہ قبیص رہتی تو او پر کا سارا کفن تر ہو کر خراب ہوجاتا۔

(الوداؤدكى روايت جس ميں اى قيص كے ساتھ دفن كيا گيا آيا ہے بزيد بن زياد راوى كى وجہ سے ضعیف ہے۔)

#### آپ الله کی نماز جنازه:

حضرت ابن عباس خیائی خیائی سے روایت ہے کہ جب آپ بھی کا جنازہ تیار کرکے گھر میں گیا تو پہلے مردوں نے جماعت درجماعت کی صورت میں نماز پڑھی پھرعورتیں گھر میں گیا تو پہلے مردوں نے جماعت درجماعت کی صورت میں نماز پڑھی پھرعورتیں آئیں پھر بیچے آئے۔اس نماز میں گوئی امام نہیں بنا۔(ابن ماجہ)

#### آب الله كادفن مونا:

ہ کھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت الوبکر ﷺ کھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت الوبکر ﷺ سے سناہے کہ اللہ نتعالیٰ انبیاء کی روح اس جگہ قبض کرتے ہیں جہاں انبیاء دفن ہونالیسند اس طرح کہ عرب کے لوگوں کے صاب میں رات شروع ہوجانے سے تاریخ بدل جاتی ہے اس وجہ سے منگل گزرنے کے بعد کی رات کو بدھ کا دن کہہ دیا اور بعض لوگ رات کو گزرے ہوں کا حصہ شار کرتے ہیں اس لئے منگل کی رات کہہ دیا ۔ بچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ الیا ہوش اڑانے والا تھا کہ اس کی وجہ سے تو آپ بھی بہت جلدی دفن ہوئے۔ ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو تجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا بہت جلدی دفن ہوئے۔ ورنہ مہینوں کے بعد بھی ہوتے تو تجیب بات نہ تھی۔ صحابہ کا اسی حالت میں یہ استقال حضور پر نور بھی کی صحبت و تربیت کا بی فیض تھا۔

اے ترا خارے بیا نشکتہ کے دانی کہ چیست حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسرخورند حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسرخورند ترجمہ: ''اے دہ شخص جس کے پاؤں میں کا نتا بھی نہ چھا ہو تو کیا جا نتا ہے، ان شیروں کا حال کیا جنہوں نے اپنے سروں پر مصیبتوں کی تلواریں کھائیں ہیں۔''

#### آپ عِلَيْنَ كَاعْسَل:

بیبیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب آپ اللہ کوشل دینا چاہا تو پریشانی ہوئی کہ آپ اللہ تعالی غراب ہمام مردوں کی طرح اتاریں جائیں یا گیڑوں کے ساتھ شمل دیا جائے جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط (طاری) کیا اور گھرکے گوشہ (کونے) سے ایک کہنے والے نے کہا اور یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون ہے کہ گڑوں کے ساتھ شمل دو۔ قیص کے اوپر سے پائی ڈالے جاتے اور قیص سمیت ملتے تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز خوشبودار ہوا اٹھی پھر آپ ویکھی کا کرنہ نجوڑویا گیا۔

#### آب المنظمة كاكفن:

آپ ایس کفن کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ترمذی نے حضرت عائثہ

رہے اور شیخ کامل سے قریب اور دور ہونے کافرق اب بھی نظر آتا ہے)

#### آب المسلكي قبرشريف كى زيارت:

قبر شریف کی زیارت میں سی حدیثیں آئی ہیں چنانچہ دار قطنی میں ابن عمر ضی الله کے دوارت کے میری وجبت له شفاعتی (یعنی دوارت ہے کہ حضور فی کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی) اور جب الحق نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی) اور عبد الحق نے این احکام و طی و صغری میں اس کو روایت کر کے اس سے سکوت کیا اور ان کا سکوت اس کی صحیح ہونے کی ولیل ہے اور مجم کیر طبرانی میں ہے کہ حضور فی نے ارشاد فرمایا: مَنْ جَائِنِیْ ذَائِرًا الاَ تَحْمِلُهُ حَاجَةً اللَّذِیادَ تِیْ کَانَ حَقَّاعَلَیّا اَنْ اکْوُنَ مَشْفِیْعًا لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ترجمہ: جو شخص میری زیارت کے لئے آئے (اور) میری زیارت کے دن مشفی علاوہ کی ضرورت کی وجہ سے نہ آئے توجھ پر اس کا حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

اس كوابن السكن في مجيح كها ہے۔

عَلَى بِوَبْعِ الْعَامِرِيَّةِ وَقُفَةً لِيُمْلِئ عَلَى الشَّوْقُ وَالدَّمْعُ كَاتِبُ وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُ الدِّيَارِ لِآهُلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَمِنْ مَذُهِبِي حُبُ الدِّيَارِ لِآهُلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ رَجَمَد: "لِيلَى عامريه كى منزل برجَجِي تُهِمِرنا مجه برلازم ہے تاكہ شوق مجھ كومضمون لكھوائے اور آنسولكھنے والا ہو۔ اور ميرا فد ہب ہے گھرول سے محبت كرنا گھروالول كے لتى تحبوب جيزول كے بارے ميں مختلف فدا ہب ميں مختلف فدا ہب ميں مختلف فدا ہب ميں مختلف فدا ہو۔"

ایک حدیث میں جو واروہ لا تشد الرحال الا الی ثلثة مساجد وہ سفرالی القبر الشریف کی نہی پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھ لی جائے۔

کرتے ہیں، آپ ﷺ کو اس جگہ دفن کروجہاں آپ ﷺ کابستر تھا۔ (ترندی)
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہرنبی کا مدفن ان کی وفات کی جگہ ہی ہو بلکہ صرف وفات کی جگہ میں دفن کی جگہ پہندیوہ ہونا ثابت ہوتا ہے اگر دومسرے لوگ اپنے ارادہ یا کسی عذر کی وجہ سے دومسری جگہ دفن کر دیں تو اور بات ہے۔

#### آب الملكي عبر:

داری نے حضرت انس رضوالی سے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ اللی کی مدینہ تشریف آوری والے دن سے زیادہ کوئی دن اچھا اور روشن تر نہیں دیکھا اور اوم وفات سے زیادہ برا اور تاریک ترکوئی دن نہیں دیکھا۔

ترفذی نے ان سے روایت کیا ہے کہ جس روز حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں اس کی ہم چیزروشن ہوگی اور جس روز آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس کی ہم چیزتاریک ہوگی اور ابھی آپ ﷺ کو وفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی جھاڑے ہی تھے کہ اپنے قلوب ہوگی اور ابھی آپ ﷺ کو وفن کر کے مٹی سے ہاتھ بھی جھاڑے ہی تھے کہ اپنے قلوب کو ہم نے بدلا ہوا پایا (اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے عقیدے یا ممل میں فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب وصحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص تھے وہ نہ فرق آگیا بلکہ آپ ﷺ کے قرب وصحبت و مشاہدہ کے ساتھ جو انوار خاص تھے وہ نہ

### - اٹھائیسویں فصل -آپ ﷺ کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے بارے میں چند حالات اور واقعات کے بیان میں۔

مملی روابیت: ابن المبارك" نے حضرت سعید بن المستب رضی الم سے روایت كياب كه كوكى دن ايمانيس بكه نبي الله يرآب الله كامت كاعمال من شام بيش نه كئ جاتے مول-(كذافي الموامب)

ووسرى روايت: حضرت الوالدرداء رفظي الدرواء وايت م كدرسول الله في فرمایا: الله تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھاسکے لیس خدا کے پیغمبرزنده بوتے ہیں ان کورزق دیاجا تاہے۔(کذانی الشکوة)

فَالْكُرُهِ: آبِ الله كا قبر شريف مين زنده ربنا ثابت موا- يه رزق اس عالم ك مناسب ہوتا ہے۔ اگرچہ شہداء کے لئے بھی رزق کا دیا جانا روایت میں آیا ہے مگر انبياء عليهم السلام شهداء سے زيادہ كامل اور قوى بيں-

تيسري روايت: حفرت الس رفظية سے روايت م كه رسول الله في فرايا: انبیاء علیهم السلام اپی قبرول میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (کذافی المواہب) فَا رَكِرُه : يه نماز يرهناهم كولوراكرنے كے لئے نہيں ہے بلكه لذت كے لئے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ اللہ کو ہر جگہ بیار نا جائز ہے کیونکہ مشکوۃ میں بیہ قی ہے بروایت حضرت انس ری ایک خود حضور ایک کا ارشاد منقول ہے جو شخص میری

وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًا لِيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا وَعَمِّيْ وَخَالِي ثُمَّ نَفْسِيْ وَمَا لِيَهَا سَعِدْنَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيًا وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِيًا آلاً يَا رَشُوْلَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَكُنْتَ رَحِيْمًا هَادِيًا وَ مُعَلِّمًا فِدًى لِرَسُولِ اللَّهِ أُمِّنَى وَخَالَتِيْ فَلَوْ أَنَّ ۚ رَبُّ النَّاسِ ٱبْقَى نَبِيَّنَا عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ السَّلاَمُ تَحَيَّةً

- الله آب الله آب الله آب الميد كاه تف اور آب الله الله تفاور سخت
- اورآپ الله رحيم بادى اور تعليم فرمانے والے تے جس كورونا موآج آپ الله ي
- سول الله ﷺ پرمیری مان، خاله، چپا، مامون، میری جان اور میرامال فدا ہو۔

  اگر پرورو گار عالم جمارے نبی کو باتی رکھتا تو ہم سعادت اندوز ہوتے لیکن اس کا تکم
- آپﷺ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہواور آپﷺ جنات عدن میں راضی ہو کر داخل کئے جائیں۔



ك ذريع سے سننا اورجواب دينا۔

یہ تو بھیشہ ثابت ہیں اور بھی اُمت کے خاص لوگوں سے بیداری کی حالت میں آپ ﷺ کاکلام فرمانا اور ہدایت فرمانا بھی اخبار وآثار میں موجود ہے۔ خواب کی حالت اور کشف میں تو ایسے واقعات کا شار کرنا ہی ناممکن ہے اور ال تمام کامول کو ایک وقت میں کیے کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں قریب کے آدمی کے سلام کو خوب سن رہے ہیں اور ایک کو جواب دے رہے ہیں وغیرہ کیونکہ عالم برزخ میں روح کو وسعت ہوتی ہیں اور ایک کو جواب دے رہے ہیں وغیرہ کو خاص وسعت ہے لیکن اس وسعت سے ایسی بات ثابت کرنا جو دلیل میچے سے ثابت نہ ہویا جو باتیں بھی بھی ہوتی ہوں ال کو بھیشہ ماننا جائز نہیں۔

#### من الروض

إِلَّا وَاصْبَحَ مِنْهُ الْكَسْرُ يَنْجَبِرُ

إِلَّا وَعَادَ بِأَ مُن مَالَهُ خَضَرُ

إِلَّا وَفَاضَ مِنَ الْإِثْرِ لَهُ لَهَرُ

إِلاًّ وَعَادَ بِعَفْدٍ وَهُوَ مُغتَفُر

إِلَّا وَلَبَّاهُ مِنْكَ الْعَوْنُ وَالْيُسُورُ

تَاللّٰهِ أُفْسِمُ مَا وَافَاكَ مُنْكَسِرٌ وَلاَ اخْتَمٰى بِحِمَاكَ الْمُحْتَمِىٰ فَزَعًا وَلاَ اتَاكَ فَقِيْرُ الْحَالِ ذُوْ اَمَلٍ وَلاَ اتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهِ وَجِلٌ وَلاَ اتَاكَ امْرُءٌ مِنْ ذَنْبِهِ وَجِلٌ وَلاَ دَعَاكَ لَهِيْفٌ عِنْدَ نَازِلَةٍ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكُ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصُرُ

میں میں سم کھاتا ہوں کہ آپ ﷺ کے (مزار شریف) کے پاس کوئی شکستہ بدحال (دعا کے لئے ) نہیں پہنچا ہوگا۔ مگر اس کی بدحالی کی اصلاح ہوگئی ہوگی۔ (اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا۔

قبرکے پاس درود شریف بڑھتا ہے اس کو میں خود سن لینا ہوں اور جو شخص دور سے دروو

بھیجنا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے لیعنی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ مشکوۃ

بی میں نسائی اور داری سے بروایت ابن مسعود در اللہ تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے زمین میں گشت کرئے کے لئے مقرر ہیں، جو میری اُمّت کی
طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہے ہیں۔

چوھی روابیت: کعب احبار رفی مضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
آئے۔ جو لوگ وہاں موجود ہے انہوں نے رسول اللہ کی از کر کیا۔ تو حضرت
کعب رفی نے فرمایا: کوئی دن ایسانہیں ہوتاجس میں ستر ہزار فرشتے حضور کی قبر
پرنہ آتے ہوں۔ بیہاں تک کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کوباز وہارتے ہوئے گیر
لیتے ہیں۔ اور آپ کی پر درود شریف پڑھتے ہیں، بیبال تک کہ شام ہوتی ہے تووہ
فرشتے آسان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ ای طرح دو سرے فرشتے اترتے ہیں اور
ایسا ہی کرتے ہیں۔ بیبال تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو
آپ کی ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے۔ وہ آپ کی کو لے کر
چلیں گے۔ (داری، مشکوہ عن نبیہ بن وہب)

ال سے آپ اللے کی بڑی بزرگ برزخ میں ظاہر ہے۔

پانچوس روایت: حضوت الوہریرہ نظام سے حضور اللہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر سلام بھی جائے اللہ تعالی مجھ پر میری روح کووالیس لوٹادیتے ہیں بہاں تک کہ میں اس کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔ (مشکوہ من الی در جہتی عن الی ہریہ)

خلاصہ: تمام روایات سے آپ شکا کے زندہ ہونے اور فرشتوں کا آپ شکا کا ایک مختل کا ایک معلوم ہوتی ہیں اُمت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، علم بزرخ کے علاوہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں اُمت کے اعمال کا دیکھنا، نماز پڑھنا، عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں عالم بزرخ کے مناسب غذا نوش فرمانا، سلام کا قریب سے خود سننا اور دور سے فرشتوں

مہلی روابت: حضرت ابوہریرہ نظر اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں قیامت کے دن آدم کی اولاد (لینی کل آدمیوں) کامردارہوں گا۔ سب سے بہلے میری قبرشق ہوگی (یعنی سب سے بہلے قبرسے میں اٹھوں گا) اور سب سے بہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے بہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (سلم)

ووسمری روابیت: حضرت الس فرای سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فرایا: سارے تیغیبروں میں مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن میرے مانے والے (ساری امتوں سے) زیادہ ہول گے۔ اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھنکھٹاؤں گا۔(سلم)

تعبسری روایت : کثیر بن مره حضری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: میں (قیامت کے دن) براق پرسوار ہول گا اور اس دن تمام انبیاء میں براق خصوصیت سے مجھے ہی ملے گا۔

چو کی روابت: حضرت جابر بن عبدالله دی کی دریث میں جس میں آپ کی روابت: حضرت جابر بن عبدالله دی کی ایک حدیث میں جس میں آپ کی کے خصائص کاؤکر ہے۔ ارشاد نبوی منقول ہے۔ مجھ کوشفاعت (کبری) عطا کی گئے ہے (جو تمام عالم کے حساب شروع ہونے کے لئے ہوگی، یہ آپ ہی کے ساتھ

اور نہ کسی پناہ لینے وانے نے گھبرا کر آپ ایک کے دربار میں پناہ لی گر آس امان کے ساتھ والیس ہوا۔ اس حالت سے کہ اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی نہیں ہوئی (جیسا کہ ٹاکام جائے ہیں ہوتی)۔

اورنہ آپ ﷺ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی فقیر حال امیدوار (دعا کے لئے) حاضر ہوا گراس کے نشان قدم (یعنی آنے) ہی ہے اس کی (حوائج کی) نہر جاری ہوگئ۔
(اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ﷺ نے س کر دعا فرمائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔

نہ آپ ﷺ کے پاک (مزار شریف پر) کوئی شخص گناہ سے ڈرتا ہوا (وعاء مغفرت)
کے لئے آیا مگروہ عفو کے ساتھ بخشا ہوا گیا۔ (اس طرح سے کہ حیات برز خیہ کے سبب
آپ ﷺ نے س کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگی۔

(اورنہ کسی مغموم نے کسی حادثہ کے دقت آپ ایک کو (مزار پر حاضر ہو کر دعا کے لئے) بکارا مگر آپ ایک کی جانب سے مدد اور آسانی سے جواب دیا۔)(اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کے سبب آپ ایک نے ن کردعا فرمائی اوروہ کا میاب ہوگیا)۔



مخصوص ب)-(بخارى دسلم)

بالحجوس روایت: حضرت الوسعید نظیفه سے حضور بھی کے ساتھ جو باتیں خاص بیل ان میں آپ بھی کا یہ ارشاد بھی ہے قیامت کے دن لواء الحمد (اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈ ا) میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر کے لئے نہیں کہتا، اور سارے نبی تعریف کا جھنڈ ا) میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں خزکے لئے نہیں کہتا، اور سارے نبی آدم علیہ السلام اور الن کے علاوہ سب میرے اس جھنڈ نے کے بینچے ہوں گے۔

سمانوی روایت: حضرت ابوہریرہ نظیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم عظیم نے (زمین بھٹنے کی حالت کے بعد کے بارے میں) فرمایا: مجھ کوجنت کے لباس میں سے ایک لباس بہنایا جائے گا بھر میں عرش کی وائنی جانب کھڑا ہوں گا، مخلوق میں سے کوئی شخص میرے علاوہ اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ (زندی)

فَالْكُونَ المعات میں ہے کہ غالبا یہ مقام محمود ہے۔ مقام محمود کی مختلف تفسیری ہیں،
ابن عباس و مجابد کے نزدیک آپ الحق کی روایت جو یہ آیا ہے کہ جھے کو ابر اہیم النظی کے بعد

لہ کری پر بٹھایا جانا ہے۔ وارٹی کی روایت جو یہ آیا ہے کہ جھے کو ابر اہیم النظی کے بعد

لباس پہنایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ لباس اور تببند بہنائے جائیں گے۔ وہ قبرے نگلنے

کے وقت نہیں بلکہ میدان قیامت کاذکر ہے، ایک لباس تو قبرے نگلنے ہے پہلے پہنایا جائے گا۔ اور ایک قبرے نگلنے

جائے گا۔ اس میں حضور النظی کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ اور ایک قبرے نگلنے

کے بعد پہنایا جائے گا اس میں حضرت ابر اہیم النظیم کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، ور ایک قبرے نگلنے

جس کی وجہ سے شاہد یہ ہو کہ مورضین کے بقول ابر اہیم النظیم کو نمرود نے آگ میں

ذا مذکی ٹرے اتار کرڈ الا تھا، اس کے بدلہ میں یہ صلہ ملے گا۔

اس سے آپ للے کے حوض کا دو مروں کے حوض سے زیادہ پررونی ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ للے کے خصائص میں سے ہے۔

تعالیٰ کی تعریف) کے القاء فرمائیں گے کہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔

فُاكْرُون يه آب الله كالمى نفيلت اس ون ظاهر موكى كه ذات وصفات كيار \_ میں اسی سبع معلومات آپ ایک کے ساتھ خاص ہول گی۔

#### من القصيده

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰي شَفَاعَتُهُ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِيْ أَخِذًا بِيَدِيْ يَا اَكْرَمُ الْخَلْقِ مَا لِيْ مَنْ اَكُوْنُ وَلَنْ يَّضِيْقَ رَسُوْلَ اللَّهِ جَاهُكَ بِيْ يَانَفُسُ لا تَقُنُطِيْ مِنْ ذَلَّةٍ عَظَمَتْ

لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهُوَالِ مُقْتَخِم مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِم فَضْلاً وَالَّا فَقُلْ يَازَلَّهُ الْقَدَم سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَم إذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِم إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَم تَأْتِيْ عَلَى حَسَبِ الْعَصِيَانِ فِي الْقَسَم

لَعَلَّ رُخْمَةً رُبِّئ حِيْنَ يَقْسِمُهَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

1 قیامت کے دن سارے ہول میں وہی ایسا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں لوگ ضرور جائیں گے۔ خواه چاہیں یانہ چاہیں۔

◘ حضور بھے نے لوگوں کو خداک طرف بلایا۔ توجس نے آپ بھے کے طریقے کو مضبوط پکڑلیا تواس نے الیوری کو پکڑلیا جو بھی نہیں ٹوٹے گی، (بلکہ قیامت میں بھی وہ ذربعيهٔ شفاعت بنے گ۔)

🕝 اگر حضور ﷺ براہ فضل و کرم اور ازروئے عہد آخرت میں میری و تھیری نہ فرمانين توتوكهه دے كدافسول ميرى لغزش قدم پر (كدكيون اعمال صالحدند كئے)- اے بزرگ ترین مخلوقات (محمرعلیہ السلام) ہرچھوٹے بڑے حادثے کے وقت آپ ایس کے علاوہ کوئی ایسانہیں کہ میں اس کی بناہ میں آجاؤں۔(صرف آپ ایسانہیں

ای کا بھروسہ ہے)۔

 اےرسول اللہ ﷺ امیری شفاعت کی وجہ ہے آپ ﷺ کی قدرومنزلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔اس وقت کہ خداوند کریم انتقام لینے والے کی صورت میں جلوہ

 اے میرے نفس بڑے گناہ کی وجہ سے نا امید نہ ہو کیونکہ شفاعت میں بڑے . بڑے گناہ بھی صغیرہ گناہوں کی طرح ہیں۔

امیدہے کہ میرے پروردگار کی رحمت جبوہ اس کو اپنے بندول پر تقسیم کرے گا تووہ رحمت گناہوں کے بقدر حصہ میں آئے گی۔ ایعنی جتنا بڑا گناہ ہو گا اتنی ہی زیادہ رحمت ہوگی)۔



اس حوض میں بنچے گا۔
اس حوض میں ایک جانوں ہے جو میدان قیامت میں ہوگا اور بخاری کی روایت کے مطابق اس حوض میں ای شہرسے پانی گرے گا۔ سلم کی روایت کے مطابق دو پر نالوں سے (جن میں) ایک چاندی اور ایک سونے کا ہوگا۔ جنت کا پانی اس حوض میں بنچے گا۔

تغیسری روایت به عبدالله بن عمرو بن العاص رفی ایست دوایت به که رسول الله هی روایت به که رسول الله هی الله هی الله هی از ان سنا کرو توجوده که تم بھی کہا کرو پھر جھ پر درود بڑھا کرو کیونکہ جو شخص جھ پر ایک درود بڑھتا ہے الله تعالیٰ اس پروس رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے الله تعالیٰ بیس۔ پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کر جہ الله تعالیٰ سے امید ہے سارے بندوں میں سے اس کا توجوشن میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے کہ وہ بندہ میں بی بول گا توجوشن میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میں شفاعت واجب ہوگی ہے (میلم)

الوسعيد خدرى رفي الله يت روايت ہے كه وسيله الله تعالى كے نزدىك أيك درجه مين سے جس سے بڑھ كركوئى درجه جين ہے۔ (منداحم)

اُلگرہ : قاعدہ سے آپ ﷺ ہی اس درجہ کے تحق ہیں کیونکہ جب آپ ﷺ ساری مخلوق سے افضل آدمی کو ملے گا۔ لیکن صاف

# -- تیسویں فصل -آپ طِیْنَا کی کے ان خاص فضائل کے بیان میں جوجنت میں ظاہر ہوں گے

دوممری روایت: صرت انس کے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرف کیا: یا رسول اللہ اکو ترکیا چیزہے؟ آپ ایک نے فرمایا: جنت میں ایک نہرہے جو میرے رب نے جھ کو عطافرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شمیرے رب نے جھ کو عطافرمائی ہے۔ کہ آپ کی آپ کی فرمایا: اس کے دونوں شیری ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ کی نے کے ایر سنائی کی روایت میں ۔ اس پر (پائی پینے کے) بر سن استے پڑے رہے رہتے ہیں جتے سارے ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ وہ نہر جنت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں کی روایت میں ہے کہ وہ نہر جنت کے در میان ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یا توت ہیں۔ اس کی مثل ہے اور اس کے سکریز بے کناروں پر موتی اور یا توت ہیں۔ احمد اور اس کی مثل ہے اور اس کے سکریز بے رکئی موتی اور یا توت ہیں۔ احمد اور ابن ماجہ و تر ذری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: کو ثر جنت میں ایک نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور یائی موتی پر چائے۔

ابن انی الدنیائے حضرت ابن عباس رفتی اسے مرفوعاروایت کیاہے کہ وہ (کوشر)

فرمایا: یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا۔اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ جھے کو آگر سلام کرے اور جھے کو خوشخبری سنائے کہ فاطمہ تمام اہل جنت کی عور توں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین تمام اہل جنت کے جوانوں کے

سردارہوں کے۔(ترفری)

اگر ہے: آپ اللہ کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عور تول
کا سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی اور باوجود مکہ
حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہمانے در میانی عمر پائی ہے مگر ان کوجوان بڑھا ہے کے
مقابلے میں کہا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی عمر حضرت الوبکر و عمرہے کم ہوئی اس لئے ان کو
در میانی عمروالا اور حضرات حسنین کوجوان فرمایا۔

یں مرور اور مراس مالی مسلوق ہے اور باقی سب مواہب نقل کی تی ہیں۔ آخری تین اور بہلی روایت مشکوق ہے اور باقی سب مواہب نقل کی تی ہیں۔

#### من القصيده

فَحُزْتَ كُلَّ فَخَارٍ غَيْر مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَ حَم وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا أُولِيْتَ مِنْ رُتَبٍ وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا أُوتِيْتَ مِنْ نِعْم يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

علی حَبِیْبِ نَحْنُو الْخُلُقِ کُلِّهِم اس آپ ای آپ ای آپ ای آب ای است میں کوئی آپ اشریک نہیں ہے حاصل کرلی اور آپ ہرعالی مقام سے جس میں کوئی آپ ایک سے مقابلہ کرنے ولانہیں تھا آگے بڑھ گئے۔ لیعنی آپ ایک کو بلند مراتب جنت میں جو خاص باتیں آپ کو ملیں ہیں۔ دوسرے کسی نبی کونہیں ملی۔

دو سرے ما ب و سیال کے بہت بڑی ہے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اور جو تعمقیں ترسی سے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاک گئی ہیں ان کا مجھنا بہت مشکل ہے۔ ال لئے ہیں فرمایا کہ اس وقت تک شاید اس در ہے کے ملنے کی وضاحت ہیں ہوئی ہوگی۔

چو گیاروایت: صرت ابن عبال رفی ہے آیت ولسوف یعطیک ربک فترضی "آپ کے رب آپ کو بہت جلد (انعام) دیں گے اور آپ (اس سے) خوش ہو جائیں گے۔ "کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضور فی کو جنت میں ہزار کی ویے بیں اور ہر کی میں آپ فی گیاں کے لائق بیویاں اور خادم ہیں۔

(رواها بن جرمروا بن الي الدنياعن ابن عباس)

فَارُرُونَ یہ بھی آپ ﷺ کی خاص فضیلت ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ ﷺ کی اُس فضیلت ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ ﷺ کی اُمت کے اوگ ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

جھٹی روابیت: صفرت انس بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عمر فرمایا: البوبكر بھی عمر میں اللہ عمر فرمایا: البوبكر بھی عمر میں اور رسولوں كے علاوہ تمام الكے بچھلے ور میانہ عمر والے بال جنت كے مروار ہول كے۔ (ترفدى، ابن اجد عن على)

المراد المونا بھی آپ کی اُمّت میں سے دوبزرگوں کا تمام امتوں کے در میانہ عمر کے لوگوں کا مردار ہونا بھی آپ بھی کی فضیلت ہے جو آپ بھی کے ساتھ خاص ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی۔

حق تعالی کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے۔ جب حضور اللی کے خطبہ کی نوبت آئی جس میں آپ اللی نے اپنار حمۃ للعالمین ہونا اور سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہونا اور اپن اُمّت کا خیرالا مم وامۃ وسط ہونا اور اپنا خاتم النبین ہونا بھی بیان فرما یا اس کوسن کر ابرا ہیم النبی نے سب انبیاء علیہم السلام کو خطاب کر کے فرما یا کہ بھذا فضلکہ محمد النبی بعنی ان ہی فضائل سے محرتم سے بڑھ گئے۔ ابرا ہیم علیہ السلام فضلکہ محمد الرام میں حضرت الوہریرہ دی اللہ میں دوایت کیا ہے۔

چوسی روایت: حضرت ابن عباس فرای الله تعالی نے محمد الله تعالی نے محمد الله تعالی نے محمد الله الله تعالی نے محمد الله الله تعالی ہے۔ اندیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ اندیاء پر بھی فضیلت دی ہے۔ (داری کذافی المشکوة)

پانچوس روایت: حضرت انس کی الله والله والل

## --- اکتیبویں فصل --آپ عِلَیْنَ کے افضل المخلوقات ہونے کے بیان میں

ال کی تصری ای لئے ضروری ہوئی کہ گزشتہ فصل میں صرف آپ اللے کی فضیلت ثابت لیکن اس سے آپ اللے کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لئے بہاں چند روایت آپ اللے کی افضلیت کی بیان کی جاتی ہیں۔

مری روایت: صفرت ابن عباس فرهای سے روایت ہے کہ رسول الله فرها نے فرمایا: بس الله تعالی کے نزدیک تمام اولین و آخرین بی زیادہ مکرم (عزت والا) ہوں۔ فرمایا: بس الله تعالی کے نزدیک تمام اولین و آخرین بی زیادہ کرم (عزت والا) ہوں۔ (تندی دواری، کذافی المشکوة)

تنیسری روایت کیا ہے کہ جب آپ الم احمر نے حضرت ابن عباس بھی ہے روایت کیا ہے کہ جب آپ بھی (شب معراج میں) بیت المقدس میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے کھڑے ہوئے توتمام انبیاء آپ بھی کے ہمراہ مقتدی ہوکر نماز پڑھنے گے اور الوسعید کھڑے ہوئے توتمام انبیاء آپ بھی کے ہمراہ مقتدی ہوکر فرشتوں کے ساتھ نمازاداکی (یعنی کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ نمازاداکی (یعنی فرشتے بھی مقتدی ہے) پھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور سب نے

#### ۔۔ بتیسویں فصل۔۔۔ ان چند آینوں کی تفصیل کے بیان میں جن میں حضور رفیقات کی فضیلت بیان ہوئی ہے

الله تعالی نے آپ الله تعالی : "وَوَجَدُكَ صَالاً فَهَدُی" "اور الله تعالی نے آپ کو بے خبر پایا تو (آپ کو) راستہ بتایا" یہاں صلال کے وہ عنی نہیں جو اردو محاورہ میں مستعمل ہیں کیونکہ ہر زبان کا لغت اور اس کا محاوہ الگ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی صرف ناواقفی کے ہیں۔ ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام آنے سے پہلے ہو اور ایک ناواقفی وہ جو احکام کے آئے کے بعد ان کے نہ جانے میں ہو۔ دو سرافہ موم (ہرا) ہے۔ اور اقل فہ موم (ہرا) ہے۔ اور اقل فہ موم (ہرا) نہیں ہے کیونکہ نبوت کے بعد جو علوم وی سے معلوم ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے معلوم نہیں ہوتے تو یہ آیت و علمک مالم تکن تعلم "اور (الله نبوت سے پہلے معلوم نہیں ہوتے تو یہ آیت و علمک مالم تکن تعلم "اور (الله نبوت سے پہلے معلوم نہیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں" کی طرح ہوئی۔ یعنی الله تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں" کی طرح ہوئی۔ یعنی الله تعالی نے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں۔

ووسمری آبیت: قال الله تعالی: "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْدَكَ الَّذِی اَنْقَضَ فَلَهُوكَ" "اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ ہٹادیا جس نے آپ کی کمر تو دُرکھی تھی۔ "بیبال بھی وزر کے معنی گناہ نہیں ہیں جیسا کہ لا تو دو از دہ و ذر اخوی "کوئی کی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا" سے شبہ ہوسکتا ہے بلکہ لغت عربی میں وزر کے معنی صرف بوجھ کے ہیں خواہ گناہ کا بوجھ ہو جس سے انبیاء علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کی غیبی فیض کا بوجھ ہو اور بیبال بی ہے کہ شروع میں آپ عظیم کے گا بہت بوجھ ہوتا تھا جیسا بوجھ ہو اور بیبال بی ہے کہ شروع میں آپ علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کی غیبی فیض کا بوجھ ہو اور بیبال بی ہے کہ شروع میں آپ علیم السلام معصوم ہیں۔ اور خواہ کی غیبی فیض کا

وہ بعد میں آئیں گے۔ البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال (جنت) میں اکٹھا کر دول گا۔
(طیہ گذائی الرحمۃ الہداۃ)
ان تمام روایات سے آپ میں کا افضل الحکق ہونا اللہ تعالیٰ کے خود اپنے، انبیاء اور فرشتول کے ارشاوسے ثابت ہوتا ہے۔

#### من القصيدة

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكُوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْقَوِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَاشِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم فَمَبَلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اللَّهِ بَشَرٌ وَانَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كَلِهِم

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

- ا آپ ﷺ آم باسمی حضرت محد (ﷺ) ہیں جود نیاد آخرت وجن وانس اور عرب و عجم کے مردار ہیں۔
- آپ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے علاوہ) چاہے تو منسوب کر دے وہ سب قابل سلیم ہوں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے علاوہ) چاہے تو منسوب کر دے وہ سب قابل سلیم ہوں گی۔ آپ اللہ کی قدر عظیم کی طرف توجو بڑائیاں چاہے نسبت کر دہ سب صحیح ہوں گی۔
- کیونکہ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے فضل کی کوئی انتہائیں ہے کہ کوئی اپنی زبان کے ذریعہ ظاہروبیان کر سکے۔
- پس ہماری فہم اور علم کی انتہایہ ہے کہ آپ اللہ اللہ عظیم درجہ کے بشریب اللہ تعالیٰ کی ساری مجلوق انسان اور فرشتوں سے بہتر ہیں۔

احادیث صحیحہ میں ہے کہ شروع میں جب آپ اللہ اول ہوتی تو آپ اللہ اللہ نشر مردی لگی تھی۔ پھروہ استعداد کے قوی ہونے کی وجہ سے آسان ہوگیا۔ الم نشر لک صدر سے آسان ہوگیا۔ الم نشر لک صدر سے آسان ہوگیا۔ اللہ سے یہ بات ماف معلوم ہوئی۔

تنبسری آبیت: قال الله تعالی: "لِیَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَوَ"

"تاکہ الله تعالیٰ آپ کی اگلی پیلی ساری خطائیں معاف فرادیں " یہاں بھی ذہب سے مراد مشہور گناہ نہیں بلکہ وہ اجتہادات ہیں جو نصوص سے منسوخ کر دیے گئے کہ نصوص کے بعد ان پر عمل کرنا درست نہیں اگرچہ نصوص سے منع کئے جانے سے پہلے اس میں گناہ نہیں تقالیک پھر بھی ایسی چیز جس میں کسی حال اور صورت میں گناہ ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ والی کی تنابی کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ والی کی تنابی کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ والی کی کئی منابی ہوگا ورنہ اگر اجتادی خطا ہو جائے تو اس کی بھی ہو کا کہ کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا ورنہ اگر اجتادی خطا ہو جائے تو اس کی بھی ہو گا کہ کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا ورنہ اگر اجتادی خطا ہو جائے تو اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے والسنة غفر لِذَنْبِ کے کہی عنی ہیں۔

چوهی آیت: قال الله تعالی: "یَا اَیَّهَا النَّبِیُ اتَّقِ الله وَلاَ تُطِعِ الْکَافِرِیْنَ وَالْمُمُنَافِقِیْنَ" "اے نی! الله تعالی ہے ڈرتے رہیے کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے " یہاں بھی ڈرنے کا عظم کرنے اور نافر مانوں کا حکم نہ مانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ایسا نہیں کرتے ہے گئے ایسا نہیں کیا آئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ایسا نہیں کیا آئے ہی ایسا نہیں ہونا چاہے۔ مقصود اس سے کفار کو مالیوں کہنے بھی ایسا نہیں کو ایسا نہیں ہونا چاہے۔ مقصود اس سے کفار کو مالیوں کرنا ہے جو اپ بعض خیالات کی طرف آپ کی کو بلاتے تھے تو ان کو سنانے کے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ بحد لیں کہ آپ کی نونکہ وق کے ظاف بھی نہیں کرتے اس لئے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَامِعِ قِبْلَعَهُمْ۔ لئے ہرگز ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَامِعِ قِبْلَعَهُمْ۔ اُنْ ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَامِعِ قِبْلَعَهُمْ۔ اُنْ ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَامِعِ قِبْلَعَهُمْ۔ اُنْ ہماری بات نہیں مانیں گے جیسا ارشاد ہوا ہے۔ وَ مَا اَنْتَ بِعَامِعِ قِبْلَعَهُمْ۔ "آپ بھی ان کے قبلہ کومانے والے نہیں ہیں۔"

جھٹی آیت: قال الله تعالی: "لَئِنْ اَشْرَ کُتَ لَیَ خُبَطَنَّ عَمَلُكَ" که "اگرآپ (بھی) شرک کریں گے تو آپ کا ممل (بھی) ضائع ہوجائے گا۔ "تمام آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظاب آپ ایک ہے جس کا مقصد شرک کی برائی کو خوب بیان کرنا ہے جس طرح ہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی میری خالفت کرے گا تو اس کو بھی نہ چھوڑوں گا اور وہ بیٹا ایسا فرما نبردار ہو کہ اس سے کس کو مخالفت کا شبہ بھی نہ ہو۔ تو یہاں بھی مقصد ہے کہ شرک ایسابراہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے انگال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے انگال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے انگال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے انگال ضائع ہوجائیں گئے نہ مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ شرک کریں تو آپ کے انگال ضائع ہوجائیں

محال نہیں مگراس پر ممل ہوناممکن نہیں۔

وسوس آیت: قال الله تعالی: "عبس و تولی ان جاء الاعمی" ترجمه
"تیوری چرهائی (منه بنایا) اور منه پهیرا (صرف ال بات سے) که ان کے پال ایک
"بیا آیا۔" یہاں آپ فیلی کے سامنے دو مصلحتن ایک دوسرے کے مقابلے میں
تھیں۔ایک اصل کی تبلیغ کا فرع (تابع) کی تبلیغ پر مقدم ہو کہ اصل تبلیغ پہلے کرنی چاہئے
اور تابع کو بعد میں اختیار کیا جائے۔ (یہاں اصل تبلیغ تو کفار کو ہوتی ہے مسلمان کو مائل
کرنا یہ فرع (تابع) کے درجہ میں سے ہے) دوسری مصلحت یہ ہے کہ یقینی نفع جس
صورت میں حاصل ہواس کو غیریقینی نفع پر مقدم کرنا ہے (اوریقینی نفع یہاں پر مسلمان
کو تبلیغ کرنے میں تھا)

اب دونوں مصلحتوں میں آپ نے اپنے اجتہادے یہ سمجھا کہ پہلی صورت اختیار کی جائے کہ یہ صحابی توسلم ہیں ان سے بعد میں بھی بات ہوسکتی ہے اور یہاں پر اگر خوب غور سے اجتہاد کیا جاتا تو سمجھ میں تاکہ مسلمان کو مقدم کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ مسلمان کو احکام وین بتانے میں یقینی نفع ہے اور کافر کو تبلیغ کرنے میں یقینی نفع ہے اور کافر کو تبلیغ کرنے میں یقینی نفع ہمیں ہے کیونکہ اس کا دین کی بات کا قبول کرنا یقینی نہیں ہے) تو اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ بھی کی شان کے لائق خوب غور سے اجتہاد کرنا ہے نہ ذرا سے احتہاد کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے۔

آیت کے عنوان سے اگریہ عنایت اور غصہ معلوم ہوتا ہوتو اس کاجواب یہ ہے کہ محبت میں بھی غصہ زیادہ لذیڈ اور محبت اور خصوصیت پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے آداب کی رعایت کرنے کے تکلف و فی المثل اذا جاء ت الالفة رفعت الکلفة۔ کہ "جب محبت ہوجاتا ہے۔"

کہ "جب محبت ہوجاتی ہے تو تکلف ختم ہوجاتا ہے۔"
مولانا رومی فرماتے ہیں ولنعم ماقیل مولانا رومی فرماتے ہیں ولنعم ماقیل مولانا رومی فرماتے ہیں ولنعم ماقیل

کو بتانی گئی ہے کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھی جس کی وجہ سے اس میں شک تھا کہ نیوں ہے 
ہالیوں ہے تو اب وتی کے بعد شک نہ سیجئے۔ بلکہ اس کی الیبی مثال ہے جیسے محاورات
میں کلام کے در میان کہتے ہیں کہ یقین مانویہ بات اس طرح ہے بھی تسم کھانے لگتے ہیں مخاطب کتناہی معقد اور سچاجا نتا ہو گر مقصود کلام کی مضبوطی ہوتی ہے۔

آگھوس آیت: قال الله تعالٰی: "وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمْعَهُمْ عَلٰی الْهُلٰی فَلاَ تَکُوْفَنَ مِنَ الْجَاهِلِینَ "کم "اگرالله تعالٰی کومنظور ہوتا تو ان سب کوراہ راست پر جمح کر دیتا تو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ "اس میں بھی گزشتہ جملہ سے جو کہ شرط ہے آپ فیلی کا بے خبر ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ انبیاء علیہم السلام الله تعالٰی کی قدرت سے بے خبر نہیں ہوتے بلکہ و لو شاء کا مطلب بیہ ہم ان کفار کی ہدایت کا الله تعالٰی قدرت نے اراوہ ہی نہیں فرمایا ہے جیسا کہ الله تعالٰی نے فرمایا ہے کہ سواء علیہم أنذر تھم املا من مناور من الله تعالٰی نے فرمایا ہے کہ سواء علیہم أنذر تھم المان نہیں لائمیں گے۔ "اور یہ بات کہ الله تعالٰی نے انکی ہدایت کا اراوہ ہی نہیں فرمایا: ایک ان ارشاد سے پہلے معلوم نہ تھا۔ بس مطلب بیہ ہوا کہ اب بے علم نہ رہئے تھین کر ایکے۔

لُوسِ آبِ : قال الله تعالى: "وَإِمَّا يَنْزِ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ" "اور اگرآپ كو شيطان كى طرف ہے وسوسہ ہونے گئے" اس ہے بھی مراد شيطان كاوہ غلبہ نہيں ہے۔ جس كی نفی اس آب شيطان) كا دور ايمان والوں اور الله تعالى پر بھروسه كرنے والوں يَتَوَكَّلُوٰنَ "كہ اس (شيطان) كا دور ايمان والوں اور الله تعالى پر بھروسه كرنے والوں پر ذرا بھی نہيں ہے۔ "بعنی ايما غلبہ نہيں ہوتا جس ہے گناہ كاعزم يا گناه بی ہوجائے بلکہ شيطان صرف وسوسہ والتا ہے۔ گر اس وسوسہ پر عمل بالكل نہيں ہوتا جيے كوئی انسانوں كاشيطان كا رائے دينا بھی

کمالات کی طرح مرعاجزوساکت مینی آپ علی کے کمالات فی حد اور بوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں (اور ای عدم احاطة كيفيت كمالات كے سبب ظاہر نظر ميں واضح شبہات پڑ کتے ہیں۔جن کے حل کرنے کے لئے قواعد شرعیہ کافی ہیں)۔ 🗗 آپ على كا حال عدم اوراك كيفيت كمالات ظاهريه وباطنيه كے نه جائے ميں سورج کی طرح ہے کہ وہ دورے چھوٹا بقدر کمان یا آئینہ کے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے والا انتہائی دوری کی وجہ ہے اس کی حقیقی مقدار معلوم نہیں کر سکتا ہے اور اگر اس کو قریب سے دیکھو تو انہتائی روشنی کی وجہ سے دیکھنے والے کی آنکھ چندھیا جاتی ہے اور اس کی بوری حقیقت معلوم نہیں کر سکتی (ای لئے بعض امور میں نہ بہت حیرت ہوتی ہے جیسا کہ اور کے شعری شرح میں معلوم ہوا۔



بدم تفتى وخورسندم عفاك الله كوتفتى جواب تلخ مى زيبد لب لعل شكر خارا ترجمه: " تونے مجھے برا کہا حالانکہ میں اچھا ہوں اللہ تجھ کومعاف کرے تونے بہت ہی اچھا کہا(اس کئے کہ)معشوق کے میٹھے ہونٹوں سے تلخ جواب بھی اچھالگتاہے۔" چنانچہ در منثور میں مروی ہے کہ اس کے بعد جب وہ صحافی حاضر ہوتے تو آپ الله فرماتے مرحبابمن عاتبنی فیدربی جس سے اوک التذاذ (الدت کی ایو) آئی ہے وھذا امر من لم يذقه لم يدر اور احقر کی تفسير ميں ان آيات کی اور ان کی امثال آیات کا تفسیر دیکھ لینا اور زیادہ مفید ہوسکتا ہے۔

#### من القصيده

حِرْضًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَوْتَبْ وَلَمْ نَهِم لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَى الْعُقُولُ بِهِ اَعْلِي الْوَرَىٰ فَهُمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرىٰ لِلْقُرْبِ وَالْبُغْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِم كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُغْدٍ صَغِيْرَةً تَكِلُّ الطَّرْفُ مِنْ أَمَم

يَا رُبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الخلق كلهم

● آپﷺ نے ہم کو ایس چیزوں ہے نہ آزمایا جن کے دریافت کرنے میں ہماری عقول عاجزاور درمانده موجائيس-كيونكه آب الله كوجاري اصلاح مرغوب تقى اس لتے ہم کسی تھم کے قبول کرنے میں شک میں نہ بڑے اور سلوک طربق شریعت میں حیران و پریشان یا وہم میں مبتلاء نہ ہوئے (چنانچہ) اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو ا شكالات مذكوره ظاهرى الفاظ سے موسكتے تھے تواعد شرعيد سے وہ بالكل صاف كردتے

🗗 آپ ﷺ کے ظاہری وباطنی کمالات کو پہچانے نے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا۔ الس نہیں دیکھاجاتا ہے خواص میں سے کوئی شخص یاعوام میں کوئی شخص آپ اللے کے

میرےول کی رک کٹ گئے ہے۔(بخاری)

تغییری روایت بے کہ رسول اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ بھی پر سحر (جادو) کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ بھی کو (اس کے اثر سے) یہ خیال ہوجاتا کہ میں فلاں (دنیاوی) کام (جیسے کھاٹا پیناوغیرہ) کر چکا ہوں حالانکہ آپ بھی نے اس کونہ کیا ہوتا تھا۔ (بخاری)

جو تھی روایت ہے کہ رسول بو تھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (نماز میں بھولنے کے بارے میں) فرمایا کہ میں بشر ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں توجب میں بھول جاؤں جھے کویاد ولادیا کرو-(بخاری وسلم)

پانچوس روابیت: حضرت سبل بن سعد رفظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے (اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کو ترہے ہٹا دیا جانا نہ کور ہے فرمایا: میں کہوں گا کہ یہ تومیرے مانے والے (لیعنی مؤمنین) میں سے ہیں (فرشتوں کی طرف ہے) جواب ملے گا کہ آپ بھی گیا کہ قربین کہ انہوں نے آپ بھی کے بعد کی طرف ہے) جواب ملے گا کہ آپ بھی گیا کہ قربین کہوں گا دور ہو، دور ہو ایسانتھ جس نے کیا کیا (دین میں) نئی باتیں بنائی تھیں۔ میں کہوں گا دور ہو، دور ہو ایسانتھ جس نے میرے بعد (دین میں) تغیرو تبدل کیا ہو۔ (بخاری وسلم)

ای طرح دوسری بانیں بھی بشریت کولازی بیں جیسے بھوک پیاس اور بعض اوقات غصہ اور رضاء کی حالت بیس بھوٹا۔ پہلی روایت بیس خود حضور اکرم بھی کاحد شری سے غصہ اور رضاء کی حالت بیس بونا۔ پہلی روایت بیس خود حضور اکرم بھی کاحد شری سے بڑھ جانے کومنع فرمانا واضح ہے۔ فرضی جو بات ثابت نہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ورجو بات ثابت ہے اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں۔

# ۔۔ تیننیسویں فصل ۔۔۔ آپ عِلیٰ کی ان چند باتوں کے بیان میں

جوبشریت کیلئے لازمی ہیں اور یہ آپ بھی کے اور نیچ درجات ہیں ہے ہو جات ہیں ہے ہو جانا چاہئے کہ آپ بھی کے تمام کمالات کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ عبدیت و رسالت جن کوآیات واحادیث میں کئی جگہ صاف اور واضح بیان کیا گیا ہے۔ نمازش جو تشہد سکھایا گیا ہے۔ اس میں بھی دونوں کو جمع فرمادیا گیا ہے۔ جس طرح کمالات رسالت میں کئی کرے آپ بھی کو بشر ثابت کیا جائے یہ بھی کفریا بدعت ہای طرح کمالات عبدیت سے آپ بھی کو بشر ثابت کیا جائے یہ بھی کفریا بدعت ہای طرح کمالات عبدیت سے آپ بھی کو بڑھا کر اللہ تعالی کی صفات کو آپ بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لئے کہی جاتی جاتی ہو تی ہے۔ مائے والے تو یہ بھی شرک یا گناہ ہے۔ یہ فصل اس کی اصلاح کے لئے کہی جاتی ہو تی ہے۔ مائون کیا جاتے گئی جاتی ہو تا ہے۔

ہم اروایت کے درسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: محضرت عمر رفی ہے دوایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو اننا مت بڑھاؤ جیسا کہ نصاری (عیسائیوں) نے (حضرت) عیسی بن مریم (النگینی کو بڑھا دیا، کہ (اللہ تعالی کے ساتھ جو باتیں خاص ہیں وہ ان کے لئے ثابت کرنے گئے) میں تو اللہ کا بندہ ہول (مجھ میں اللہ تعالی کی خاص باتوں میں سے کوئی بات نہیں) اس لئے تم (مجھ کو) اللہ کا بندہ اور اس کارسول کہا کرو۔ (بخاری مسلم)

 اے مخاطب تو اس وعوی کو چھوڑجو نصاری نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہاہ اور ایساد عوی اپنے حضرت کی بارے میں مت کر۔ بلکہ ان کو افضل العباد سمجھ اور اس وعوی کے علاوہ آپ اللہ کی روح شریف میں جس وصف کمال کا تیراجی چاہے یقین کر اور قطعی وعوی کراور ان پر خوب جمارہ (یعنی نہ عبدیت کی نفی کرواور نہ دو مرے بشر کے مساوی مجھوبلکہ افضل العباد اعتقاد کرو)۔



﴿ يِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَالاَ تَغْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدُ اللَّهِ فَالْوَلْئِكَ هَمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾ الظَّالِمُوْنَ ﴾

ترجمہ: "بداللہ تعالیٰ کی صدود (ضابطے) ہیں توتم ان سے ہاہرنہ لکانا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صدول سے باہر نکل جائیں وہ ظالم ہیں۔"

#### من القصيده

أَنِ اشْتَكَتْ قَدَ مَاهُ الضُّرَّ مِن وَّرَم تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُثْرَفَ الأَدَم وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِم ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ آخَى الظَلاَمَ إلى وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ آخْشَاءَهُ وَطَوٰى وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ آخْشَاءَهُ وَطَوٰى دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارِي فِي نَبِيّهِمِ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدُا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

علی سے اپنے نفس پرظلم کیا اس نفس مقدرہ کے مسنون اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ جس نے تاریک راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرکے ان راتوں کو زندہ رکھا۔ ان علی خواب استراحت نہ فرمائی بہاں تک کہ آپ ایک کے دونوں قدم مبارک مرض ورم میں مبتلاء ہو گئے (جس سے دودجہ سے عبدیت ثابت ہوئی۔ شب بیداری عبادت میں اورورم قدم مبارک)۔

اور جنہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے سارے شکم (پیٹ) مبارک کو کسا۔ اور اپنے نرم لطیف پہلوئے مطہر کو پتھرکے تلے لپیٹا تاکہ اس کے بوجھ اور سہارے سے بھو تقویت حاصل ہو، اور ضعف وروزہ و نماز وغیرہ سے روکنے والانہ ہو۔ (اس سے بھی دووجہ سے عبدیت ثابت ہوئی ایک بھوک دوسری قناعت) کہ عبادت کے لئے آپ والین خرمایا۔

مظلوم کو جنت سے (انعام) دے کر ظالم کو بخش دیں۔ اس شام کویہ دعا منظور نہیں ہوئی۔ جب مزدلفہ میں صبح ہوئی پھر دعائی تو منظور ہوگی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے خندہ یا بہتم فرمایا۔ ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہمانے عرض کیا! ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت تو کوئی بہنے کاموقع معلوم نہیں ہوتا۔ تو کس وجہ سے آپ شک بہنے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو بھشہ بنستا ہوا رکھے۔ آپ شک نے فرمایا! اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے میری دعاقبول کرلی اور میری امت کی مغفرت فرمادی تو فال کے کر سر پر ڈالنے لگا۔ اور ہائے واویلامچانے لگا۔ تو اس کی گھراہٹ کو وکھ کر ہنسی آگئ۔ (این ماجہ، جبی کا کا اور ہائے واویلامچانے لگا۔ تو اس کی گھراہٹ کو وکھ کر ہنسی آگئی۔ (این ماجہ، جبی کا کا اور ہائے واویلامچانے لگا۔ تو اس کی گھراہٹ کو وکھ کر ہنسی آگئی۔ (این ماجہ، جبی کا کا افرائی الشکوة)

قُالِكُرُهَ: "لمعات" من ہے كہ اس سے مراد وہ حقوق العباد ہيں جن كے اداكرنے كا لكا ارادہ ہے مرادانه كرسكا حق تعالى جن كے حقوق ادانه ہوئے ہوں كے ال كو قيامت ميں راضى فرمائيں گے۔

تنسری روایت: ابعات میں آپ ایک کے طائف کے قصد میں روایت کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام بہاڑے فرشتہ کو لے کرنازل ہوئے تاکہ آپ ایک ہے اجازت لے کر ان کفار کو ہلاک کر دیں۔ آپ ایک نے اس فرشتہ سے فرمایا: ان کو ہلاک نہ کرو۔ جھ کو امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا توحید کے ساتھ ذکر کریں گے۔

چوتھی روایت ؛ حضرت الوہریہ و فرق کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرق نے فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں فرمایا: میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جومیرے بعد ہوں گے۔ان میں سے ہر شخص یہ تمثا کرے گا کہ تمام اہل و مال کے بدلے مجھ کود کھے لیے۔

ماری المشکوۃ )

قُالْكُونَ : ليعنى الراس سے كہاجائے كم اكرسب الى ومال كوچھوڑدوكے توحضور فيلظ

# -- چونتیسویں فصل ---آپ ﷺ کی اُمّت پر شفقت کے بیان میں

اس نصل میں بیان ہوگا کہ آپ ایک کو اپنے غلاموں کے ساتھ اور غلام بھی وہ جنہوں نے آپ ایک کوئی خدمت نہیں کی۔ کیا تعلق تھا؟

فَأْوَكُرُهُ: ال من إِي أُمّت كے لئے دعافر مائی جيساك مضمون سے ظاہر ہے۔

ووممری روایت بے کہ رسول اللہ علی مردای روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے اپن امت کے لئے عرفہ کی شام کو مغفرت کی دعائی۔جواس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتاہوں سوائے حقوق العباد کے کہ ظالم سے مظلوم کے حقوق ضرور وصول کروں گا۔ آپ علی نے دعائی کہ اے رب ااگر آپ چاہیں تو

صحابہ ﷺ کی وجہ سے ہے کیونکہ ایمان کی دولت ہمیں صحابہ ﷺ سے ملی ہے۔ انہوں نے دین کی زبان اور تلوار ہر طرح سے خدمت کی ہے اس لئے ہم ان سے بہتر نہیں ہیں۔

### من القصيده

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلاَمِ إِنَّ لَنَا لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ إِنْ أَتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِىْ بِمُنْتَقِضٍ حَاشَاهُ أَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِي مَكَارِمِهِ

بِأَكْرَمُ الرُّسْلِ كُنَّا اكْرَمَ الْأُمَم مِنَ النَّبِيِّ وَلاَ حَبْلِيْ بِمُنْصَرِمُ اوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمُ مَا مَا مَا مَا الْمَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمُ

مِنَ الْعِنَايَةِ زُكْنًا غَيْرَ مُنْهَادِم

يَا رَبِّ صَّلِ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

- 1 اے گروہ اسلام ہم کو خوشخبری ہے ہے شک اللہ تعالیٰ نے اپی عنایات خاصہ سے ہارے لئے ایسا مضبوط ستون عنایت فرمایا ہے جو بھی متغیرو مبتدل نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ قیامت تک ثابت وقائم رہے گا۔ لیعنی ہمارا وین ناشخ ہے اور بھی دوسرے اوبان کی طرح منسوخ نہیں ہوگا۔
- والے بیں افضل و اکرم الرسل کہہ کر بیکارا تو ہم اس وجہ سے سب امتوں سے افضل والے کی دروں کا افضل ہونا اُمت کی افضلیت کا تقیقی سبب ہے۔ ہوئے۔ کیونکہ رسول کا افضل ہونا اُمت کی افضلیت کا تقیقی سبب ہے۔
- اگریس گناہ کررہا ہوں یا کیا ہے تو میرا ذمہ شفاعت نی اللے سے ٹوٹے والا نہیں ہے اور نہ میری امید کی رسی گناہ کرنے کی وجہ سے حضرت کی شفاعت سے ناامید نہیں ہول۔
  شفاعت سے ناامید نہیں ہول۔

کی زیارت ہوجائےگ۔ تووہ اس پر دل وجان سے راضی ہوگا۔

با نجوس روایت بے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی کو بھی اور بشر کی طرح غصہ آجاتا ہے تو اللہ بھی کو بھی اور بشر کی طرح غصہ آجاتا ہے تو جس کسی مؤمن مردیا مؤمن عورت پر میں (غصہ میں) بددعا کر دوں تو آپ اس بددعا کو اس شخص کے لئے پاکی کاذراجہ بناد بجئے۔ (احر کذانی الرحمۃ الہداة)

چھٹی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کاش ہم اپنے ہوائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ آکیا ہم فرمایا: کاش ہم اپنے ہوائی وں کو دیکھتے۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ آکیا ہم لوگ آپ کے ہمائی ہیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم تومیرے دوست ہو۔ میرے ہمائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اسلم کذانی المشکوة)

دوست سے محبت اس کی صحبت اور اس کو دیکھنے سے ہوتی ہے لیکن ہمائی کے ساتھ محبت میں یہ قید نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمائی کی محبت توقلبی ہوتی ہے۔ اس لئے صحابہ کو دوست فرمایا کہ ان کے دیکھنے اور صحبت سے محبت ہوتی ہے اور بعد والوں کو محابہ کو دوست فرمایا کہ ان کی محبت بغیر دیکھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر مضائی اس لئے فرمایا کہ ان کی محبت بغیر دیکھے ہے۔ اس بات سے بعد والوں کی صحابہ پر فضیلت لازم نہیں آئی۔ کیونکہ صحابہ میں الی استعداد تھی کہ آپ انگیا کونہ دیکھتے تب فضیلت لازم نہیں آئی۔ کیونکہ صحابہ میں الی استعداد تھی کہ آپ انگیا کونہ دیکھتے تب فضیلت لازم نہیں آئی۔ کیونکہ صحابہ میں الی استعداد تھی کہ آپ انگیا کونہ دیکھتے تب فضیلت لازم نہیں آئی۔ کیونکہ صحابہ میں الی استعداد تھی کہ آپ انگیا کونہ دیکھتے تب فضیلت لازم نہیں آئی۔ کیونکہ صحابہ میں الی استعداد تھی کہ آپ ان کی محبت زیادہ ہوتی۔

ساتون روایت ابوجه سے روایت ہے کہ حضور بھی سے حضرت عبیدہ بن جراح بھی نے عضرت عبیدہ بن جراح بھی نے عضرت عبیدہ بن جراح بھی نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم سے بھی کوئی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جہاد کیا؟ آپ بھی نے فرمایا: ہاں ایک قوم ہے جو تمہار سے بعد ہوں گے، کہ جھے پر ایمان لائیں گے۔(احم واری)

والمراه : يه ففيلت صرف عارض طور پر بس حقیقی وجہ سے نہیں۔ یہ بہتری بھی

ر \_\_\_ پینتیسویں فصل \_\_\_ پیری میں جوز قبر کے اور معین جرائم میں میں کرند

آپ ان میں سب سے بڑا تی آپ ایک سے محبت کرنا اور

آپ ایک فرمانبرداری تمام امور میں کرناہے جانا چاہئے کہ کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت اور

· فرمانبرداری کرناتین وجوه سے بوتاہے۔

ایک محبوب کا کمال لیعنی محبوب میں کوئی صفت کمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال علم کی وجہ سے) ہوتی ہے۔ شجاع سے محبت (اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے) ہوتی ہے۔

دوسراجمال لیعنی محبوب میں صفت حسن ہوجس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی

تیسرا انوال لینی عطاو احسان محبوب کوئی عطیہ کرے احسان کرے جس کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے جیسے اپنے تعم (کے انعام کرنے)ومرنی (کے تربیت کرنے کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔
کی وجہ) سے محبت ہوتی ہے۔

جناب رسول الله على ذات مقدسه مين تينون وصف اپني صفت كمال كے ماتھ موجود تھے۔

جب تینوں وصف جو محبت کے لئے سبب ہیں آپ ﷺ میں موجود ہیں توخود اس کاطبعی تفاضہ ہے کہ اگر شرعی نص (شرعیت کاصاف اور واضح تھم) نہ بھی ہو توعقل اور فداوند تعالی شانہ نے حضرت رسالت پناہ بھی کو منزہ (پاک) کر دیا ہا اس عیب سے کہ آپ بھی کا امید وار آپ بھی کے مکارم وعطایا سے محروم کیا جائے۔
اور اس خلل ہے بھی پاک کر دیا ہے کہ آپ بھی کامد دچا ہے والا آپ بھی کی درگاہ سے غیر موقر (ب عزت) اور غیر محرم (ب احترائی سے) ناکام واپس آئے بلکہ بھشہ کامیاب و محرم ہوتا ہے۔



گیا: کسنے بات نہیں مانی ۔ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہو گا اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے میری بات نہیں مانی ۔ (بخاری کذافی المشکوۃ)

المرق المرق المحابد في الماسوال معلوم بواكديد الكاركر ناكفرتك نبيس بنياتا ورنداس ميس كونسي بوشيده بات تقى ليس آب الماس كا اتباع ندكر في كو اباء (الكار كرفي) سے تعبير فرمايا۔ اس سے اتباع كر في كاوجوب ثابت بوا۔

چوتھی روابیت: حضرت انس رفیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: جس نے میری شنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں واخل ہوگا۔ (ترفری) کذائی المشکوة)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ اللے کی محبت کی علامت آپ اللے کی محبت کی علامت آپ اللے کی سنت کی علامت آپ اللے کی سنت کی سنت (کو اختیار کرنا) ہے۔ آپ اللے کی محبت کی فضیات بھی ثابت ہوئی کہ جنت کی جائی ہے اور جنت میں حضور اللے کی معیت کا ذریعہ بھی ہوگ۔

پانچوس روایت: حضرت عمر نظایه سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ بھٹے نے شراب بینے کے جرم میں سزادی۔ پھروہ ایک دن حاضر کیا گیا۔ پھر آپ بھٹے نے اس کے لئے سزا کا حکم دیا۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ اس پر لعنت کر۔ کتنی مرتبہ اس کو اس مقدمہ میں لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا: اس پر لعنت مت کروواللہ میرے علم میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ (بخاری)

فَالْكُرْهِ: اس مدیث ہے چند امور ثابت ہوئے۔ ایک گناہ گاروں کے لئے خوشخبری کہ ان سے اللہ ورسول کی محبت کی نفی نہیں کی عرر طبیعت کا تقاضہ ہے کہ آپ رہے ہے محبت ہواور جب نص شری بھی موجود ہے توبہ عکم اور بھی نیادہ مضبوط ہوجا تاہے اور اس رسالہ کابڑا مقصد بھی ہی ہے کہ اہل ایمان آپ رہے کہ اہل متوجہ ہوں اور اس رسالہ کا بڑا مقصد بھی ہی ہے کہ اہل ایمان آپ رہے کہ ایک متوجہ ہوں اور اس بات کو مزید توت دینے کے لئے چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔

مہل روایت: حضرت انس فری ہے روایت ہے کہ رسول الله بی نے فرمایا: تم میں کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ بیس اس کے نزدیک اس کے والد اول اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

( بخارى ومسلم كذا في المشكوة )

اور دوسرول کی مرضی اور دوسرول کی مرضی میں مقابلہ ہو توجس کو ترجے دی جائے یہ اس کے محبوب ہونے کی علامت ہوگ۔

ووسمری روایت: عبداللہ بن بشام سے روایت ہے کہ حضرت عمر رفی ہے نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ میرے نزدیک میرے نفس کے علاوہ ہم چیز سے زیادہ مجبوب ہیں جو میرے پہلو ہیں ہے (یعنی وہ تو بہت ہی مجبوب ہے) جناب رسول اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا: تم میں کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نفس سے بھی زیادہ اس کو مجبوب نہ ہول۔ حضرت عمر فرا ہے کہا جسم ہے اس ذات کی جس نے ریادہ اس کو مجبوب نہ ہول۔ حضرت عمر فرا ہے کہا جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ مجبوب ہیں جو میرے پہلو ہیں ہے۔ جناب رسول اللہ فی نے فرمایا: اب بات ٹھیک مجبوب ہیں جو میرے پہلو ہیں ہے۔ جناب رسول اللہ فی نے فرمایا: اب بات ٹھیک ہوگی۔ (کذائی المواہب)

تیسری روایت: حضرت الوہریرہ فری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرایا: میری بنام أمّت جنت میں داخل ہوگی مرجس نے میری بات كونه مانا۔ عرض كيا

زبان پرہے۔

و اور بہت طویل زمانے سے دعاکر رہا ہے اور دعاش الحال (اصرار) اور مبالغہ کر رہا ہے تاکہ وہ آپ میں کے باغ میں طواف کرے۔ اور آپ میں کے ریجان سے خوشبو سوئھے۔

اے وہ ذات پاک جن کار تبہ تمام خلائق (مخلوق) پر بلندی میں فائق (بڑھ کیا)
ہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں ثنافرہائی۔
۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں ثنافرہائی۔

الله تعالی آپ الله تعالی آپ الله یک درود نازل فرمائے۔ زمانہ کے اخیر تک تفضل (برهوتری) کرتابوا اور ترحم فرماتا ہوا اور آپ الله کو اپنے احسان موعودہ (وعدہ کئے ہوئے) عطا فرمادے۔

دوسرے گناہ گاروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف محبت سے سزاسے نہیں چے سکیں گئی ہے کہ صرف محبت سے سزاسے نہیں چے سکیں گئی ہے اور کوئی گھمنڈ میں نہ رہے کہ صرف محبت ہی بغیراطاعت کے جہتم سے بچالے گی۔ تنبیری محبت کی فضیلت جیسا کہ ظاہر ہے۔

چوتھی محبت کے مرتبول میں فرق ہے کہ گناہ کے باوجود محبت ہونے کا تھم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متابعت کامل نہ ہونے سے کمال محبت کا تھم نہ ہوگا گرنفس اتباع کرنے کا اونی ورجہ کفرسے نکناہے۔

پانچویں مؤسن خواہ کتناہی گناہ گار ہو مگراس پر لعنت نہ کرنی چاہئے۔اس سے اللہ و رسول کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی (اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا) مل جائے آگرچہ گناہوں سے ملاہوا تواس پر بھی لعنت نہ کرنے کا تھم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا خالص اور کامل درجہ کتناہی موثر ہوگا

جرعہ خاک آمیر چول مجنول کند صاف گرباشد ندا نم چول کند ترجمہ: "شیالا (می ملا ہوا) پانی جب اتناد ایوانہ کر دیتا ہے اگر پانی صاف ہو تو نجانے کتنا دلوانہ کرے گا۔"

يَا سَائِرًا نَحُوا لُحِمْىٰ بِاللَّهِ قِفْ فِي بانهِ
انْ يَسْنَلُوا عَنْ حَالَتِىٰ فِى السُّقْمِ مُنْلُ فَقَدُنهم
انْ يَسْنَلُوا عَنْ حَالَتِىٰ فِى السُّقْمِ مُنْلُ فَقَدُنهم
انْ فَتَشُوا عَنْ دَمْعِ عَيْنِىٰ بَعْدَهُمْ قُلْ حَاكِيا
لَكِنَهُ مَعَ مَاجَرى مَشْعُوفُ حُبِ الْمُصْطَفَى
لَكِنَهُ مَعَ مَاجَرى مَشْعُوفُ حُبِ الْمُصْطَفَى
وَلَطَا لَمَا يَدُعُو مُلِحًا فِي الدُّعَاءِ مُبَالِقًا
وَلَطَا لَمَا يَدُعُو مُلِحًا فِي الدُّعَاءِ مُبَالِقًا
يَا مَنْ تَفَوَّقَ آمْرُهُ فَوْقَ الْحَلَاثِقِ فِي الْعُلاَ
صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ آخِرَ دَهْرِهِ مُتَفَصِّلاً

فَالْقَلْبُ فِي خَفْقَانِهِ وَالرَّاسُ فِي دورانه كَالْغَيْثِ فِي تَهْتَانِهِ وَالْبَحْرِ فِي هَيْجَانِهِ فَخْيَالُهُ فِي قَلْبِهِ وَحَدِيثَة بِلِسَانِهِ لِيَطُوفَ فِي بُسْتَانِه وَيَشْمَ مِنْ رِيْحَانِهِ لِيَطُوفَ فِي بُسْتَانِه وَيَشْمَ مِنْ رِيْحَانِهِ حَتَّى لَقَدُ آلْنِي عَلَيْكَ اللَّهُ فِي قُرْآنِهِ مُتَرَجِّمًا وَحَبَالَكَ الْمَوْعُودَ مِنْ إِحْسَانِهِ

وَاقْرَأُ طُو مِيَرِ الْجَوَىٰ مِنِّيْ عَلَى شُكَّانِه

1 اے باغ کی طرف جانے والے اللہ کے لئے اس کے ورختوں کے باغ میں ذرا

باللهورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وبكرة وصيلا

يانجوس آبت سوره حجرات: باايها الذين امنو الاتقدمو ابين يدى الله ورسوله واتقو اللهان اللهسميع عليم الى قوله تعالى ولو انهم صبرواحتى تخرج اليهم لكان خير الهم والله غفور رحيم

حاصل ان آیات کایہ ہے کہ:

تذكرة الحبيب

 مینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی مینہ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لئے ان کی جان سے عزیز مجھیں۔

🕜 بس مسلمان تو وبی بیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیاہے اور اتفاقاکسی ضرورت کی وجد سے جانا پڑتا ہے تو جب تک آپ اللے سے اجازت نہ لیں اور آپ اللهاس پر اجازت نہ دے دیں جلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔ اے پیفیراجو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں توان میں سے آپ جس کے لئے مناسب سمجھ کر اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں۔اور جازت دے کر بھی آپان ك لئ الله تعالى سے مغفرت (معافى) كى دعا يجيئ باشبه الله تعالى بخشف والامبريان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ اللہ علی کے بلانے کوجب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لئے تم کو جمع كرس ابسامعمولى بلانامت مجھوجيساتم ميں ايك دوسرے كوبلاناہے كرچاہے آئے نہ آئے۔ پھرآ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا اٹھ کر بغیر اجازت چلاجائے۔ 🗗 اور (حرمت ایذاء نبوی کی (کسی کو ایذا دینا حرام ہونا) صرف نضول جم کر جیڑھ جانے

تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عندالله عظيما الى قوله تعالى ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا

تيسرى آيت سوره احزاب: وماكان لكمان توذوار سول اللهولاان

چوشی آیت سوره کی: ان ارسلناک شاهدا و مبشراونذیرا التومنوا

— چھتیسویں فصل — آپ اللیکی توقیرواحرام وادب کے واجب ہونے کے بيان مين كه بيه بهي آپ طِلْقَالُمْ كَي عظمت کے حقوق میں سے ہے اس باب میں چند آیات وروایات کا نقل کرنا کافی ہے۔

مرا است سوره توبد ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفو ارسول اللهولا يرغبو ابانفسهم عن نفسه

ووسرى آيت سوره أور: انماالمؤمنون الذين امنو ابالله ورسوله واذا كانوامعه على امر جامع لم يذهبو احتى يستاذنوه ١٥ ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله-ان الله غفور الرحيم-لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اس کے دین کی مدد کرو۔ اور اس کی تعظیم کرو۔ (عقید قابھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر صفت کمال والا مجھو اور ہر عیب سے پاک مجھو۔ اور عملاً اطاعت کرو) اور میں شام اس کی تنبیج و نقذیس میں لگے رہو۔

🕒 اے ایمان والوا الله ورسول کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یافعل کے کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ (لینی جب تک صاف اشاروں سے گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت كياكرو)- اور الله تعالى سے درتے رہو- بے شك الله تعالى (تمهارے سب اقوال كو) سننے والا اور تمہارے افعال كو) جاننے والا ب (اور) اے ايمان والواتم اين آوازیں پیغبر ﷺ کی آواز سے بلندمت کیا کرو-اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جینے آپس میں ایک دومرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔ الینی نہ بلند آواز سے بولوجب کہ آپ ﷺ کے سامنے بات کرنا ہوگو آپس میں بات کرو۔ اور نہ برابر کی آواز ہے جب كم خود آب المنظمات كروا - بهى تمهار اعمال برباد موجائي اورتم كوخبر بھی نہ ہو۔اس کامطلب یہ ہے کہ آواز کو بلند کرناجو صورة بے باکی ہے اور زور سے ال طرح بات كرناجيے آليں ميں زورہے بات كرتے ہيں جو گستاخى ہے۔ بے شك جو لوگ اپی آوازوں کورسول اللہ ﷺ کے سامنے پست (نیچا) رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیاہے۔(لیعنی ان کے قلوب میں غیر تقوی نہیں مطلب یہ کہ متقی کامل ہیں۔مطلب یہ معلوم ہوتاہے کہ اس باب خاص میں وہ کمال تقویٰ کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ کمال تقویٰ یہ ہے لا يبلغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس حذر المابه باس (ترتري مرفوعًا) آدمی متقبول میں ای وقت ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کوجس میں کوئی حرج جمیں ہے اس ڈرسے چھوڑ دیتاہے کہ شاید اس میں کوئی حرج ہو۔ آواز بلند کرنے کی ایک صورت الیی بھی ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے اس وقت آواز سے بات کرنا جس وقت اذبت نه ہو توجو اس ڈر سے یہ صورت بھی اختیار نہ کرے کہ نہیں ایزاء

· کی صورت ہی میں نہیں بلکہ ہرصورت میں یہ تھم ہے کہ )تم کو (کسی بات میں بھی) جائز نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائزے کہ تم آپﷺ کے بعد آپ ایک کی بیبوں سے بھی بھی نکاح کرو۔ یہ ضداکے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ (اور جس طرح یه نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کازبان سے ذکر کرنایاول میں ارادہ کرناسب گناہ ہے اس لئے) اگرتم اس کے متعلق کسی بات کوزبان سے کہو گے یا اس کے ارادہ کو دل میں پوشیدہ (چھیا کر) رکھو گے تو اللہ تعالیٰ (کو دونوں کی خبرہوگی کیونکہ وہ) ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔(پس تم کواس پر سزادیں کے اور ہم نے جواوپر جاب (پردہ) کا حکم ویاہاں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے پردہ نہیں ہیں اس کابیان یہ ہے کہ) پیغمبر کی بیبیوں کے لئے اپنے بالیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیعنی جس کے بیٹا ہو اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے مجانجوں کے اور نہ اپنے دینی شریک عور توں کے اور نہ اپنی لونڈ لیوں کے (لیعنی ان کے سامنے آناجائزہے)سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اے پیٹیبر کے بیبیو! (ان احکام ندکورہ کے بوراکرنے میں) خداسے ڈرتی رہو (کس عکم کے خلاف نہ ہونے یائے) بے شک اللہ ہر چیزیر حاضر ناضر ہے۔ (لیعنی اس سے کوئی امر مخفی نہیں لیس احکام کے خلاف كرنے ميں سزاكا انديشہ ہے) ب شك اللہ تعالى اور اس كے فرشتے رحمت بيجة مين ان پينمبرير-اے ايمان والواتم بھي آپ ايسان ير رحمت بھيجا كرو-اور خوب سلام بھیجا کرو۔ (تاکہ آپ علی کاحل عظمت جو تہمارے ذمہ ہے ادا ہو)۔ بے شک جو لوگ الله تعالی اور اس کے رسول کو قصدًا ایذاء دیتے ہیں الله تعالی ان پر دنیاو آخرت میں لعنت کرتاہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب تیار کرر کھاہے۔

اے محما ہم نے آپ کو اعمال اُمنت پر قیامت کے دن گوائی دینے والاعمومًا اور دنیا میں خصوصًا مسلمانوں کے لئے ڈرانے والا دنیا میں خصوصًا مسلمانوں کے لئے بثارت دینے والا اور کافروں کے لئے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اے مسلمانوا ہم نے ان کو اس لئے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ

تذكرة الحبيب

ك باته ميس ببنيا إوروه ال كواين جره اوربدن يرمل ليماع، جب آپ ال كوكوئى حكم ديتے بيل تووہ آپ الله كے حكم كولوراكرنے كے لئے دوڑتے بيں۔جب آپ ﷺ وضوفرماتے ہیں تو ان لوگوں کی بیر حالت ہوجاتی ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لئے گویا اب او بڑیں ہے، جب آپ اللے کام فرماتے ہیں تودہ لوگ اپی آوازوں کو آپ اور دہ لوگ آپ ایک اور دہ لوگ آپ ایک طرف تیزنگاہ ہے و مکھتے تک نہیں۔(بخاری)

فَا رُكُولَ الى ع جو يَحَم آداب محابه عَلَيْ ك ثابت موت بي ظاهر ب-

تىسرى روايت: براء بن عازب نظائه سے روایت ہے کہ ہم نی عظا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے اور قبر تک پنچے۔ ابھی مردہ لحد میں نہیں رکھا گیا تھا ( کچھ در ہوگی)آپ اللہ بھ گے اور ہمآپ اللہ کے آس پاس اس طرح بیٹ کے کہ جیسے جارے سرول پر پرندے ہول (لینی نہایت سکون و خاموشی کے ساتھ)۔

فَاكْرُوا : صحابه فَيْ كاحضور فِيك ك فدمت من اى طرح بيضن كامعمول تفا-اى سے انتہائی ادب ظاہر ہوتا ہے۔ علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آواب حیات کے بعد بھی ہاتی ہیں۔

چنانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ علی کی آواز پر اپی آواز بلند کرنا اعمال کے ضائع ہوجانے کا ذرایعہ ہے تو اپنی رائے اور خواہشات کو آپ ایک کی شنت اور تھم پر بڑھانے کے بارے میں کیا خیال ہے۔جب آپ ایک مجلس سے بغیر اجازت جانا جائز نہیں تو آپ اللے کی دین کی تفصیلی چیزوں سے دومری طرف جانا کیے جائز ہوگا۔ علاء نے لکھا ہے جس طرح حضور اکرم علی کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہ تھا ای طرح آپ ﷺ کے کلام کے درس (درس حدیث) اور احکام کی تقل کے وقت بھی آواز بلند كرنا حاضرين وسأعين (سننے والول) كے لئے فلاف ادب ب-اى طرح آپ

والى صورت ندبن جائے تويد كمال تقوى بوگا۔ان كے عمل كاشمره اخروى مذكور ب كد) ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔جولوگ حجروں کے باہرے آپ بھیا کو بكارتے بيں ان ميں اكثرول كوعقل بى نہيں ہورنہ آپ اللے كا اوب كرتے اور اليي جرات نه كرتے اور اگريه لوگ صبروا تظار كرتے يہاں تك كه آپ عظان كے پاس خود باہر آجاتے توبہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (كيونك بيدادب كى بات تھى) اور (بيدلوگ اب بھی توبہ کرلیں تومعاف ہوجائے گاکیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔ اب چندروایات ذکر کی جاتی ہیں۔

میل روایت: حضرت ابن عباس نظینه سے روایت ہے کہ ایک نابیا کی ایک اُم ولدباندی تقی۔وہ جناب پیغیر اللہ کی شان میں بے ہودہ باتیں کہتی اور گتافی کیا کرتی متى - وه نابيامنع كرتاليكن وه بازنه آتى - وه اس كو دُانتُتا مكر وه نه مانتى - ايك رات اى طرح اس نے کھ مکناشروع کیا اس نابیائے ایک چھرانے کر اس کے پیٹ پررکھ کر دیا ویا اور اس کوہلاک کر دیا۔ من کو اس کی تحقیقات ہوئی۔ اس نابیانے حضور بھی کے سامنے اس کا اقرار کیا اور سارا تصربیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سب گواہ رہواس کا خون رائيگال ہے (لینی قصاص وغیرہ نہ لیاجائے گا)

اس وافعے سے ان صحافی کا کتنا جوش محبت و ادب ثابت ہوتا ہے۔

(الوداؤركماب الحدود)

وومرك روايت: ايك حديث مين الله كه مكه كے رئيس عروه بن مسعود نے آپ ایک کم مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم ا والله مين بادشامول كے پاس كيامول اور قيصروكسرى و نجاشى كے پاس كيامول والله! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس کی اعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابه محرظ كالعظيم كرتے بيں والله! جب وہ تھوكتے بين توسى نه كسى

كيا: جانيس مصيبت ميں آئيں اور بال بيج بھوكے مرنے لكے اور اموال تاہ ہونے لگے اور مواشی ہلاک ہونے لگے۔ (لیمنی قطب) آپ عظی اللہ تعالی سے ہمارے لئے بارش کی دعا فرمائیں۔ سوہم آپ اللہ کو خدا کے لئے شفیع بناتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آپ اللے کے لئے شفیع بناتے ہیں رسول اللہ (اس کلمہ سے نہایت پریثان ہوئے اور) سجان الله سبحان الله فرمائے لگے۔اور اس قدر دو بار نین بارسیج فرمائی۔کہاس کا اثر صحابہ کے چبروں میں دیکھا گیا پھر فرمایا : مبخی مارے! خدا تعالیٰ کوکسی کے نز دیک سفارشی تہیں لا باجاسکتا۔خدانعالی کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ (ابوداؤد کذافی المشکوة) قُا رُرِهِ : اگرچه شفیع مجھی عظیم بھی ہوتا ہے جیسا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے

آپ ﷺ نے ان کے شوہر مغیث کے بارہ میں فرمایا: میں حکم نہیں کرتا شفاعت کرتا ہوں۔ لیکن شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ شفیجاس ضرورت کوخود بورانہ کرسکتا ہو جس سے سفارش کرتا ہے اس کامختاج ہوتا اور عاجز ہوتا۔ مختاج ہونے کا احمال بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محال ہے۔ اس لئے اس طرح کہنے میں بے ادبی تھی۔اس لنة ال كوروك ديا-

#### من القصيده

بِالْحُسْنِ مُشْتَمْلِ بِالْبُشْرِ مُتَّسِم آكُرهُ بِخَلْقِ نَبِيّ زَانَهُ خُلُقٌ كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍّ وَالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ كَانَّةَ وَهُوَ فَوْدٌ فِيْ جَلَالِتِه مِنْ مَغْدَنِيْ مَنْطِقِ مِنْهُ وَمُبْتَسِم كَانَّمَا اللَّوْلُوُّ الْمَكْنُوْنُ فِي صَدَفٍ

وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِ وَالدَّهْرِ فِي هِمَم فِي عَسْكَرِ حِيْنَ تَلْقَاهُ دَمِيْ جَشَم

> وَسَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا يَا رَبِّ وَصَلِّ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم عَلٰى حَبِيْبِكَ

کےبدن مبارک کے قریب آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔

موابب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤنین الوجعفرنے امام مالک سے مسكم مسكم ميس مسجد نبوى ميس كفتكوكى - توامام مالك تن فرمايا: ا ا مير المؤمنين إتم کو کیا ہوا اس مسجد میں آواز مت بلند کروکہ حضور نبوی ﷺ کا احرّ ام وفات کے بعد بھی وہی ہے جو حالت حیات میں تھا۔ تو ابوجعفرنے آواز پست کرلی۔اس کی تائید حضرت عمر فروسی کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ فیری کے طائف کے دو شخصول کو فرمایا تھا۔ تم مسجدرسول الله علی میں اپنی آوازبلند کرتے ہو۔ (بخاری ذافی المشكوة بإب المساجد)

يس آب الله عنام، قرب مقام، كلام اور احكام كى تعظيم واجب ب-اى احكام كى تعظيم يە ہے كەلعظيم ظاہرى ميں صدود شرعى سے تجاوز نه ہوليعنى مثلاً كسى بى ياحق تعالیٰ کی بے اوئی نہ ہوتے گئے۔

چوسی روایت: حضرت الوہریرہ نظام سے ایک یہودی اور مسلمان کے جھڑے کے قصہ میں روایت ہے کہ مسلمان نے اپنی سم میں کہا کہ سم اس وات کی جس نے محر اللے کو تمام عالم پربر گزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔ یہودی نے کہا! قسم اس ذات کی جس نے موی علیہ السلام کو تمام عالم پربرگزیدہ (بزرگ) بنایا ہے۔مسلمان نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر ایک طمانچہ یہودی کے منہ پر مارا۔ یہودی نے جا کر حضور بي الله عرض كيا: آب بي في في ملمان مع تحقيق فرماياس في يه قصه عرض كيا-آپ الله فضيلت مت دو (جس ميس ال كى بادنى كاشائبه مو)-( بخارى وسلم كذا في المشكوة )

يا يوس روايت: حضرت جيربن مطعم رفيظه سے روايت ہے كہ ايك اعرابي (ديبات ميں رہنے والے صحافی)رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض \_\_سينتيسوس فصل\_\_\_

آپ علی پردرود شریف جیجنے کی فضیلت کے بیان میں کیونکہ یہ بھی آپ علی کے حقوق و آداب میں سے ہے اس باب میں بھی چند

روایات پر اکتفاکیاجا تاہے۔

مہلی روایت: صفرت انس فی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ فی نارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس پردس رحمین نازل فرماتا ہے، اور اس کے دس در ہے بلند ہوتے ہیں۔ (نسائی) و مسرکی روایت: صفرت این مسعود فی اس کے دس در ہے بلند ہوتے ہیں۔ (نسائی) و مسرکی روایت: صفرت این مسعود فی اس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ فی ایشار شاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ (ترندی)

چو کی روایت: حضرت الوہریرہ عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا: وہ شخص دلیل و خوار ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔ (ترذی)

اس مدیث سے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ بھٹ کامبارک نام س کر پہلی بار ورود پڑھنا واجب ہے۔دوبارہ ای مجلس میں اگر ذکر ہو تومستحب ہے۔ صورت وسیرت کیا عمدہ ہے جس کو آپ ایک کے خلق عظیم نے زینت دی ہے
 ایسے حال میں کہ وہ سمرتایا جامئے حسن میں لیٹی ہوئی ہے اور تازہ چیرے اور کشاوہ پیشائی
 سے منصف ونشان منہ ہے۔

وات عالی صفات الطافت و نظافت میں کلی کی طرح ہے اور علم وہزرگ میں ماہ چہار دہم (چودہویں رات کے چاند) کی طرح ہے اور مخلوق کو عام فیض اور نفع پہنچانے میں سمندر کی طرح ہیں۔ اور ہمتوں میں زمانے کی طرح ہیں (کہ اس میں استقلال ہوتا ہے)۔

ن آپ ﷺ کی شان یہ ہے کہ آپ ﷺ اگر تنہا بھی ہوں توملا قات کے وقت بوجہ اپنی جلالت وعظمت کے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ ﷺ ایک بڑے حشم وخدم میں ہیں۔ میں ہیں۔

اگر آپ ایس بنجال (چھپا) علی جوتے ہیں گویا موتی جو اپنے صدف (سیمی) میں بنجال (چھپا) ہے اور اب تک باہر آگر وہ استعال نہیں ہوا اپنی چمک اور دمک میں ان گوہروں کی طرح ہے جو ان دو کانوں سے نکلاہوا ہے جن میں ایک کان زبان مبارک ہے بعنی کلام اور دو مرے دولب شریف دندان در خشال (چمک دار) خلاصہ یہ ہے کہ وہ موتی جو ہنوز (ابھی) صدف سے نہیں نکلاوہ کمال صفائی و چمک میں آپ ایس کے کلام اور دندان سے مشابہ ہے گو کہ ان کی صفائی تو نہیں پہنچ سکتا (ان سب اوصاف سے آپ کا معظم صورة و عنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم وواجب التوقیر ہونے کو مقضی حال معظم صورة و معنی ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کمال محترم وواجب التوقیر ہونے کو مقضی حال



نہ بڑھواس کا کوئی حصہ بھی قبولیت کی جگہ نہیں پہنچتاہے۔(ترندی) درود نشریف کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد پچھاس کی حکمتیں جو اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہیں بیان کرنامناسب معلوم ہوتاہے۔

تبلیغ (ماموربه) بربی اکتفائمیں فرمایا بلکه أست کی اصلاح کے لئے تدبیریں سوچیں ان کے لئے رات بھر کھڑے ہو کر دعائیں کیں ان کے نقصان کے شبہ سے دل سے پریشان ہوتے اور تبلیغ کا اگرچہ آپ کو علم تھالیکن اس میں نعمت (ایمان) کاذر بعیہ توہے بہرحال آپ محسن بھی ہیں احسان کا ذریعہ بھی ہیں۔اس لئے فطرت سلیمہ کا تقاضایہ ہوتاہے كه اليي ذات كے لئے دعائيں نكلتي ہيں خصوصاً جب بدله بورا ادا نه كياجا سكے اور آپ کا احسان یہ لپورا اوا نہیں کر سکتے کیونکہ ان نعمتوں (جو احسانات آپ ﷺ کے ذکر ہوتے) کاغیرنی سے نبی کے لئے ہوناممکن نبیں ہے (اگر ایسا ہوتا تو آپ عظی کا احسان بورا اداہوتا اس کئے ) دعائے رحمت کی جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعائمیں اور دعا بھی رحمت خاصہ کاملہ کی دعا کاجو درود کامفہوم ہے اسے لئے شریعت نے ای فطرت سلیمہ کے مطابق درود شریف کا حکم کہیں وجوباً کہیں استحباباً فرمایا ہے۔ (نحوہ فی المواہب) ووسرى حكمت: آپ الله تعالى كے محبوب بين اور الله تعالى نے محبوب كو بغیر کسی درخواست کے خیر پہنچادیں گے کہ کسی کے درخواست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے بہال حضور اللے کے خیر کی درخواست کرنے کاخود درخواست كرنے والے كوفائدہ ہوتاكہ بہاس كے لئے رحمت وتقرب كاذر بعیہ ہوتا ہے۔ (كذافي المواهب)

تغیسری حکمت: ال درخواست کرنے میں آپ ﷺ کے شرف خاص عبدیت کاملہ کا اظہارہے کہ آپ کورحمت اللی کی ضرورت ہے۔(دہذا من سوائے الوقت) پانچوس روایت ہے کہ میں نے عرف کیا: یارسول اللہ: میں آپ پر درود کرت سے بھیجاہوں تو (بتائے کہ) کس قدر درود کیا: یارسول اللہ: میں آپ پر درود کرت سے بھیجاہوں تو (بتائے کہ) کس قدر درود معمول میں رکھوں (مطلب یہ ہے باتی اوراد کے مقابلے میں اس کو کتنا پڑھوں) آپ شکا نے فرمایا: جس قدر جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا: مثلاً ایک چوتھائی آپ شکا نے فرمایا: جس قدر جتنا چاہو اور اگر بڑھالو تو وہ تہمارے لئے زیادہ برتر ہے۔ میں نے عرض کیا: آدھا کر دوں۔ آپ شکا نے فرمایا: جتنا لئے اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ تہائی کر دوں۔ آپ شکا نے فرمایا: جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں ساراوقت درود ہی پڑھتا چاہو اگر زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: میں ساراوقت درود ہی پڑھتا رہوں آپ شکا نے فرمایا: اس صورت میں تہماری سارے فکروں کی کھالت کی جائے گی اور تہمارے گناہ معاف کے جائیں گے۔ (تروی)

فَالْكُرُهُ: الى سے درود شريف كا افضل الادارد ہونا معلوم ہے۔

پیمٹی روابیت: ابوطلہ رقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ابنے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میر رے پاس آئے اور کہا: آپ کے رب کا ارشاد ہے: جوشخص آپ پر در دود بھیج گا میں اس پر دس رحمیس نازل کروں گا اور جوشخص سلام بھیج گا اس پر دس مسلام بھیجوں گا۔ (نمانی دواری)

فَالْكُرُهُ: الى سے معلوم ہواكہ اگر درود شریف کے كى صیغہ میں صلوة وسلام دونوں ہوں تو اللہ مصل ہوں تو اللہ مصل ہوں تو اللہ مصل ہوں تو اللہ مصل میں مثلًا اللہ مصل سیدناو مولانام حمدو علی آلہ سیدناو مولانام حمدو بارک و سلم۔

سماتوس روایت کم انہوں نے مربن الخطاب رہے ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: دعاز مین و آسمان کے در میان معلق (لکی) رہتی ہے جب تک کہ اپنے بی پر درود

روک دیں بیرسب مکروہ ہے اور در مختار میں اس کو حرام کہا ہے۔ روالحتار نے حرام کی تفصیل مکروہ تحری سے کی ہے حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے اور عبادت کو امر شرعی کے موافق کرنا چاہئے اور ان اغراض کے لئے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے خلاف ہے اس لئے ممنوع ہوگا اور ادب کے بھی خلاف ہے کہ اغراض خسیسہ کا آلہ اليے امرشريف كوبنايا۔

صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رَاسٍ فَرِيْقِ النَّاسِ صَلّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي حَرِّغَادٍ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مَنْ بِرجَاءِ الْكَرَمِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى مُؤنِسٍ كُلِّ الْبَشَرِ

مِنْهُ لِلْخَلْقِ آمَانٌ بِزَمَانِ ٱلْبَاسِ ػؙڷٞڡؘڹ۫ؽڟٚڡؘٲ؞ؙؽۺڣؽۣ۫؞ؚۯڿؽ۬ٯٙۜٲڵؙػٲڛؚ خَصَّ مَنْ جَاءَ إِلَيْهِ لِعُمُوْمِ النَّاسِ مُبُدِلِ الْوَحْشَةِ فِي الْقَبْرِ بِاسْتَيْنَاسِ نَقْتَدِيْ نَحْنُ عَلَى أَرْجُلِهِ بِالرَّاسِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى رُوْحِ رِئِيْسِ الرُّسُلِ

 اے پروردگار آدمیول کے جماعت کے مردار پر رحمت بھیج جن سے خلقت کو شدت کے وقت اُکن ہے۔

1 اے پروردگار اس ذات پر رحمت بھیج جو قیامت کی گرمی میں پیاسے کو شراب (طہور) کا پیالہ پانسی کے۔

اے پرورد گاررحمت بھیج اس ذات پر جنہول نے امید کا خاص معاملہ فرمایا ہر شخص کے ساتھ جو آپ کے پاس حاضر ہو اگرچہ وہ عام لوگوں میں سے ہو۔

 اے پروردگار رحمت بھیج تمام لوگوں کے مونس پرجوو حشت کو قبر میں انس ۔ بدلنے والے بیں۔

اے پرورد گارر حمت بھیج رئیس الرسل کی روح پرجن سے قدمول پر جم سر سے طحين-

چوتھی حکمت: آپ بھٹا کیونکہ بشریت اور مادیت میں اُمت کے ساتھ مشترک ہیں اور بعض دوسری صفات جیسے مالدار ہوناوغیرہ میں امت کے برابر نہیں ہیں تو بعض لوگ غرور و تكبركي وجه سے كه يه مالداريا دوسرى دنياوى چيزنه مونے كى وجه سے ہارے برابر ہمیں ہیں تویہ چزیں نی سے عقیدت عظمت اور انباع کے لئے روکنے والی ہوتی ہیں جیسا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا انو من لبشرین مثلناوقومهمالناعابدون ترجمه: (كَبِيْ لِكُ: كيابهم اليي جيدو شخصول برايمان لأكيس طالانكدان كى قوم بمارے ماتحت ، اور بعض نے كها ابشو امناواحدانت عه انا اذالفی ضلال سعو ترجمہ: (کہنے لگے: کیا ایسے شخص کا اتباع کریں گے جوہماری ہی طرح کا آدی ہے اور (وہ) اکیلاہے اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں مبتلا الموجائيس كاكس في كما لو لانزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ترجمہ: (کہنے گئے: بیہ قرآن ان دونول بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل كياكيا) اس كے درود شريف ين اس (غرور وتكبر) كالوراعلاج ہے كيونكه اس بي رحمت خاصه کی دعاہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ امرحت خاصه کے سختی ہونے میں سب سے متاز (جدا) ہیں آپ اللے کا یہ امتیاز ساری دوسری صفتوں میں امتیاز سے بہت بڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس (درود کے بڑھنے) میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم آپ اس اوریہ اقرار سارے تکبروغیرہ کوختم کرتا ہے توب درود شريف پرهناان سب حكمتوں برشمل ہے۔

روالحناريس منديد سے نقل كيا ہے كہ تاجر كاكبر اكھولنے كے وقت اس غرض سے تنبیج یاورود پڑھناکہ خربدار کو کیڑے کی عمد گی جنلانامقصود ہویاچو کیدار جگانے کے لئے الیا کرے ای طرح برے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں كو اس كے آنے كى اطلاع موجائے تولوگ كھڑے موجائيں يا اس كے لئے جگہ

تذكرة الحبيب فللله

# -- اڑتیسویں فصل --آپ طِی کے ساتھ دعا کے وقت توسل حاصل کرنے کے بیان میں

جس طرح درود شریف قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت ہے توسل قربت مقصودی عبادت ہے بیل گرمرف ایک خاصیت میں درود شریف کے برابرہ وہ یہ کہ دونوں دعا کی قبولت کے قریب ہوئے میں برابرہوتے ہیں۔

ای کئے درود شریف کے بعد اس کا ذکر اچھامعلوم ہوا۔ اگرچہ بعض نے اس مسئلہ میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے گرجمہور کا مسلک اس کے جواز کا ہے جب کہ شریعت کے صدود کی رعایت کی جائے۔

عثمان بن حنیف رہے ہے روایت ہے کہ ایک نابین خض نی ایک فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: دعا کیے جھ کو عافیت عطا فرمائے آپ ایک نے فرمایا: اگر تم چاہو اس کو ملتوی رکھوں یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کر دن اس نے عرض کیا: انہ کی دعا کر دیا ہے ۔ آپ ایک نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور ایجی طرح وضو کرے اور دور کعت پڑھے ہے ہے ۔ آپ ان کو حکم دیا کہ وضو کرے اور ایجی طرح دضو کرے اور دور کعت پڑھے ہے ہے ہے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کے وسیلے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد (ایک اس ماجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد (ایک ایک ماجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کی شفاعت میرے حق ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوجائے اے اللہ ایک آپ محمد (ایک کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے۔

الگرہ اس سے دعامیں وسلہ اختیار کرناصاف ثابت ہے اور آپ اللے کا اس کے لئے دعافر مانا کہیں ثابت ہیں ای سے معلوم ہواجس طرح کسی کی دعاکو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ ہے اسی طرح ذات کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔

فلاصة وسیلہ یہ ہے کہ اے اللہ اجس طرح فلال بندہ پر آپ کی رحمت نازل ہوئی اور جس پر رحمت نازل ہوئی ہے اس سے محبت اور عقیدت رکھنا بھی رحمت کے نازل ہونے کا فرایعہ ہے تو ہم بھی اس فلال بندے سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اس لئے آپ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ اعمال کے ذرایعہ وسیلہ اختیار کرنے کی بھی صورت ہے کہ اے اللہ! یہ اعمال آپ کے نزدیک رحمت کے نازل ہونے کا ذرایعہ ہیں اور ان اعمال کے کرنے پر رحمت نازل ہوئی ہے اور ہم نے یہ اعمال کے بین اس لئے ہیں اس

اس میں جویا محمر آیا ہے اس سے غائب کو یا کہد کر بکارنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ علی خدمت میں حاضر تھا۔ انجاح الحاجة میں ہے کہ اس حدیث کو نسائی اور ترزی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور ترزی نے حسن سیجے کہا ہے اور بیہتی نے ترزی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور ترزی کے حسن سیجے کہا ہے اور بیہتی نے بھی اس کو سیجے کہا ہے اور اتنا زیادہ کہا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا۔

و و ممر کی روابیت! عثمان بن حنیف رضی است به که ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی است به که ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی است که باس کسی کام کے لئے جاتا تھا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرہاتے تھے اس نے عثمان رضی ہی من حنیف سے کہا۔ انہوں نے فرمایا: تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی اور والی دعا سکھا کر کہا کہ بیہ پڑھ ۔ چنانچہ اس نے یکی کیا اور حضرت عثمان رضی اور کام لورا کر حضرت عثمان رضی اور کام لورا کر دیا۔ (رواہ البیمق بطریقین والطبرانی فی الکبیروالاوسط بسند فیدروت بن صلاح و تقد ابن حبان والحام و فید شخص من الذی لا فیر فی حذا الباب)

اس موقات كے بعد وسيلہ ثابت ہوتا ہے صديث كے علاوہ عقل ہے ہمى ثابت ہوتا ہے صديث كے علاوہ عقل ہے ہمى ثابت ہے كيونكہ ميلى روايت ميں جو وسيلہ ہے وہ دونوں حالتوں (وفات سے پہلے اور بعد) كوشامل ہے۔

یہاں بھی غائب کو یا کہہ کر پکارنے کاشبہ نہ کیاجائے ایک تواس وجہ سے کہ اس
مراد مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا ہے تو وہاں حضور قریب ہی تشریف رکھتے ہیں
عائب کو پکارنا لازم نہیں آتا۔ دو مرے اس وجہ سے کہ سلف صالح مح اعتقاد والے
عقیدہ عقیدہ تفاکہ فرشتہ آپ جو اللہ اور اس وقت کہ عوام
عقیدے میں (بہت زیادہ) مبالغہ کرتے ہیں۔ ای لئے ان کومنع کیا جاتا ہے بلکہ ان کی
حفاظت کے لئے خواص ہی کورو کا جاتا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ وہ حضرات ہی
خداحاجت روا بھے کرنے کرنے تھے اب اس میں غلوہے پس ان کا فعل ان منافقین کے
لئے اس فعل کے کرنے کا ذرایعہ نہیں بن سکتا ۔

کار پاکان راقیاس از خود گیر ترجمہ: "نیک لوگوں کے کامول کو اپنے کام پر قیاس مت گر۔" یک مراد ہے احقر کا اپنے اس قول سے آغاز نصل ھذا میں جب کہ حدود شرایعہ کو محفوظ رکھے۔

فَالْكُرُونَ! اس حدیث سے غیر نبی سے بھی وسیلہ ثابت ہوتا ہے جب اس کونبی سے کوئی تعاقی ہوکسی قسم کی رشتہ داری وغیرہ کا توبہ بھی نبی ﷺ سے وسیلہ کی ایک صورت نکلی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کے وسیلے سے دعاجا کڑے حضرت عباس نظام کے وسیلے سے دعا جب کی اور اس وسیلہ کوکسی صحافی نے منع بھی نہیں کیا اس لئے اجماع ہوگیا۔

چوتھی روایت : الوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قط ہوا اور لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قط کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی ﷺ کی قبر کو دیکھ کر آسمان کی طرف اس میں ایک سورائ کر دو بیماں تک کہ اس کے اور آسمان کے در میان حجاب نہ رہے چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔

پانچوس روابت: محد بن حرب بلال سے روایت ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر زیارت کر کے عرض کیا: یا خیر السل! اللہ تعالی نے آپ ﷺ پر ایک تی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَلَوْ السِّلُ! اللہ تعالی نے آپ ﷺ پر ایک تی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے وَلَوْ اللّٰهُ مَوَّا اللهُ تعالی سے معافی مانگ اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگتے۔ تو یقیناً اللہ تعالی کومعاف کرنے والا مہر بان پاتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگتے۔ تو یقیناً اللہ تعالی کومعاف کرنے والا مہر بان پاتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگتے۔ تو یقیناً اللہ تعالی کومعاف کرنے والا مہر بان پاتے )

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتاہو اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آباہوں۔

مجر بن حرب کی وفات ۲۲۸ ہے میں ہوئی غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور اس وقت کسی سے انکار منقول نہیں لیس جمت ہوگیا۔

# — انتالیسویں فصل — انتالیسویں فصل آپ کے اخبار (قولی حدیثوں) و آثار (فعلی واقعات) کے زیادہ ذکر کرنے اور تکرار کرنے کے بیان میں

اَلاَ یَا مُحِبُ الْمُصْطَفَی زدصَبَابَةً وَصَمِحْ لِسَانَ الذِّکُو مِنْكَ بِطِیْبِهِ

ولا تَعْبَأَنْ بِالْمُبْطَلِیْنَ فَاِتّمَا عَلاَمَةً حُبِّ اللهِ حُبُ حَبِیْبِهِ

ترجمہ: اے مصطفیٰ فِیْ اَلْمُنْظین کے عاشق س لے توشق میں خوب ترقی کر اور اپنی زبان کو خوشنودی ذکر نبوی سے معطر کر اور باطل والوں کی کچھ پروا مت کر کیونکہ حب الی کی علامت اس کے حبیب کی محبت ہے۔

شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مشروع ہونے کی دلیل یہ است شریفہ ہے: و د فعنالک ذکر ک ۔ ترجمہ: (ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا)۔

مبر پر کوابیت: حضرت عباس کو اس کے حدیث میں روایت ہے کہ نبی کو اس منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔

منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کوس ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: آپ رسول ہیں۔

آپ کی نے فرمایا میں (رسول تو ہوں ہی گر دوسرے فضائل حبی و نسبی بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں) محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں، اللہ تعالی نے مخلوق کو (جس میں جن وغیرہ بھی شامل ہے) بیدا کیا اور جھے کو ان کے بہترین (یعنی انسان) میں پیدا کیا میں جن وغیرہ بھی شامل ہے) بیدا کیا اور جھے کو ان کے بہترین (یعنی انسان) میں پیدا کیا بیر انسانوں) کو دو فرقے (یجم و عرب) بنائے اور جھے کو بہترین قبیلہ (یعنی عرب) میں بیدا کیا پھر ان (عرب) میں مختلف قبیلے بنائے اور جھے کو بہترین قبیلہ (یعنی تریش) میں بنایا بھر ان (قریش) کی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں بنایا بھر ان (قریش) کی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں بنایا بیا ان خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں بنایا بھر ان (قریش) کے کئی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں بنایا بھر ان (قریش) کے کئی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں بنایا بھر ان (قریش) کے کئی خاندان بنائے اور جھے کو بہترین خاندان (یعنی بی ہا آپ) میں

#### من الروض

فَالْفَتْحُ مِنْ جُنْدِهِ وَالنَّصْرُ وَالطَّفَرُ فَهَلْ لَهُ مِنْ سِوَأَى لُطْفِيْكُمْ نَطَرْ خَيْرِ الْاَنَامِ فَمِنْهُ الْعَطْفُ مُنْتَظَرٌ وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّهِ نُصْرَتُهُ دَعَا كُمْ مُسْتَغِيْثًا رَاجِيًا آمَلًا فَاغْطِفُ اللهِيْ عَلَيْنَا قَلْبَ سَيِدِنَا

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْعُصْرُ

- Ф جس شخص کی نصرت رسول الله ﷺ کے وسیلہ ہے ہو تو فتح اور نصر اور ظفر اس
   کے لشکر میں ہے۔
- و یارسول الله! ال بندے نے آپ کومستغیث ہو کر اور امید کی چیزوں کا امیدوار ہو کر پاراہ اس کے لئے سوائے آپ کے لطف کے کوئی نظر گاہ نہیں۔
- اے اللہ اہم پر ہمارے مردار خیرالام کے قلب کو مہربان کر دیجئے کیونکہ آپ کی طرف سے عطوف (مہربانیول) کا انتظار ہے۔



تذكرة الحبيب

ماموں ہند بن الی ہالہ سے جناب رسول اللہ ﷺ کے شائل (عاد توں) کے بارہ میں سوال کیا اور وہ آپ ﷺ کے حلیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے تھے اور میں شوق رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذبن میں جمالوں۔
رکھتا تھا کہ میرے سامنے کچھ بیان کریں تومیں اس کو اپنے ذبن میں جمالوں۔
(کذانی الشمائل تروی)

اس موال کرنا منقول ہے۔ اور میں مورے حضرت حسن رفیجی سے آپ ایکی کے شاکل کے شاکل کے شاکل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شاکل کا ذکر کرنے کا ذوق نیز شاکل میں حضرت حسین رفیجی کا حضرت علی رفیجی سے آپ کی سیرت مجالست کی نسبت موال کرنا منقول ہے۔ ا

یا نیجوس روابیت: زیرین ثابت روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مجمع آیا اور کہنے لگا: ہم سے رسول اللہ واللہ وا

اس سے تابعین کا آپ اللے کے حالات سننے کا شوق ثابت ہوا۔ غرض حق تعالیٰ کے ارشاد سے حضور اللہ کے قول و نعل سے صحابہ تابعین کے عمل سے اس ذکر شوف کا مستخب و پہندیدہ ہونا معلوم ہوا۔

تنابید استیسوی فصل میں وہ اقات مذکور ہوئے ہیں کہ جہاں درود شریف پڑھنا خلاف ادب ہے اس سے یہ بھی بچھ لینا چاہئے کہ ذکر شریف بھی اگر تواعد شرعیہ کے خلاف ہوگا جیسا کہ بعض بے احتیاطوں نے آجکل اس میں بعض منکرات کو ملالیا ہے وہ سوء ادب ونامشروع ہوجائے گاخلاصہ یہ کہ محبت کے ساتھ ادب نہایت ضروری بنایا اس کئے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔(ترفری کذافی المشکوة)

فَالْكُولَ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ فی نے اپنے نصائل کاذکر منبر پر فرمایا۔

دو مرکی روابت: حضرت علی فی سے روابت ہے کہ جب سورہ اذا جاء
نصراللہ آپ فی کے مرض میں نازل ہوئی تو آپ فی نے توقف نہیں فرمایا:
جعرات کے دن باہر تشریف لائے، منبر پر بیٹے اور حضرت بلال فی کو بلا کر فرمایا:
مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ فی کی وصیت سننے کے لئے جمع ہوجاؤ چنانچہ
بلال فی نے اعلان کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب جمع ہوگئے۔ آپ فی نے حمد وثنا
وصلوۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہا تم ہوں عربی
حرمی کی ہوں میرے بعد کوئی نبی آئے والانہیں ہے۔

(تتييه الخافين كذا في الجلد الأوّل من فأوي مولانا عبد التي مسك)

تعیسرگی روابیت: حضرت عائشہ رضی اللہ تغالی عنہا ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ علی حضرت حیان خلائے کے مسجد میں منبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہوکر رسول اللہ علی حضرت حیان خلائے کے ملے مسجد میں منبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہوکا برسول اللہ علی کے مفاخر (قابل فخر باتیں) بیان کرتے اور مشرکین کے طعنوں کاجواب دیتے۔ آپ علی ارشاد فرماتے: اللہ تعالی حیان خلائی کی تا یکدروح القدس سے فرماتا رہے گاجب تک یہ رسول اللہ علی کی طرف سے مفاخرت اور مدافعت کرتے رہیں کے۔ (بخاری کذائی المشکوة)

فَالْكُرُونَ السَّے آپ فِلْمَا كَا اپْ فَضَائل كابيان كرنا ثابت ہوا اور اس كے منظوم منظم اشعار ميں) ہونے كا جواز بھی ثابت ہوا جب كہ حد شرعی كے اندر ہو۔ (منظم اشعار ميں) ہونے كا جواز بھی ثابت ہوا جب كہ حد شرعی كے اندر ہو۔ جو تحقی روابیت ہے كہ میں نے اپنے چو تحقی روابیت ہے كہ میں نے اپنے

# ۔۔۔ چالیسوس فصل۔۔۔ آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنے کے بیان میں

جانناچاہے کہ جس کو بیداری میں آپ ایک کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لئے خواب میں زیارت سے مشرف ہوجانا سرمایہ تسلی اور خود فی نفسہ ایک نعمت عظمی (بڑی نعمت) ہے دولت کبریٰ (بڑی دولت) ہے یہ سعادت خود حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص سے ہوتی ہے۔ ونعم ماقبل سے

این سعادت بزور بازو نیست تاند بخشد خدائے بخشدہ ترجمہ:"پیسعادت ابنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیہ توخدا کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔"

من ہوں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہوگئیں البتہ غالب ہے ہے کہ کثرت درود شریف اور کمال اتباع سُنت وغلبہ محبت پراس کا ظہور ہوجاتا ہے لیکن چونکہ لازی نہیں ہے۔ اس لئے اس کے نہ ہونے سے عملین اور پریشان نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لئے اس کے نہ ہونے سے عملین اور پریشان نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لئے اس میں حکمت ورحمت ہے۔ عاشق کورضائے محبوب سے کام چاہئے ملاقات ہوتب اور جدائی ہونتہ بھی۔ وللله در من قال سے

ارید و صاله و یرید هجری فاترک ما ارید لما یرید ترجمه: "شین این محبوب سے ملنا چاہتا اس مروہ جھے سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اس کے میں اس کی چاہت پرائی چاہت کو قربان کر دیتا ہوں۔"

طرق العشق كلها آداب ادبوا النفس ايها الاصحاب ترجمہ: "وعشل كے مارے رائة آداب بيل- اے دوستوا اپنے نفس كوبادب بناؤ۔"

## من القصيده

خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحِ اَسْتَقِيْلُ بِهِ ذُنُوْبَ عُمْرٍ مَضَى فِى الشِّعْرِ وَالْخِدَم وَمُنْذُ الزَمْتُ اَفْكَارِى مَدَائِحَهُ وَجَدَتُهُ لِخَلاَصِیْ خَیْرَ مُلْتَزِم وَلُنْ یَّقُوْتَ الْغِلٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ اِنَّ الْحَیَا یُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِی الْاَکَم یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

يَا رُبِّ صَلِ وَسَلِمْ دَائِمًا آبَدَا عَلَى حَبِيْدِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ش نے آنحضرت اللہ فعت ومدح خدمت کی میں اس کے ذراید اس عمر کے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو شعر گوئی اور ارباب دنیا کی خدمت میں اور مدح و ثناء میں گزاری۔

وی جب سے میں نے تعربیات نبوی ﷺ اپنے افکار کو لازم کر دیے ہیں تو میں نے اس کو اپنی نجات کے لئے نہایت عمدہ مصاحب اور ضامن پایا ہے۔

وہ تونگری جو آنحضرت ﷺ کے ذریعہ سے حاصل ہوگی وہ ہرگز کسی ہاتھ کو خالی و عالی نے جھوڑے گی بلکہ سب کو مالا مال کر وے گی کیونکہ آپ ﷺ کا فیض مش عام اران (بارش) کی طرح ہے کہ وہ زراعت کے لائق زمینوں کو جس میں اس کا پانی بخو بی میرتا ہے تروتازہ کرتا ہے (اس میں اشارہ ہے کہ حضور ﷺ کا ذکر اور مدح بغرض نقاع کے اہل و نیاسے نہ ہونا چاہئے۔)

قال العارف الشيرازي -

فراق و وصل چه باشد رضائی دوست طلب که حیف باشد از وغیر او تمنائے

ترجمہ: "لمنانہ ملناکیا چیز ہے (اصل تو) دوست کی خوشی کو حاصل کرنا ہے، افسوں ہے
اس پر کہ دوست (اللہ تعالیٰ) ہے دوست (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کی تمناکی جائے۔"

یہ بھی بجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہوگئ مگر طاعت سے رضاحاصل نہ کی تووہ بھی
کافی نہ ہوگی خود حضور اقدی ﷺ کے عہد مبارک میں بہت ہے اپنے لوگ تھے
جنہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا لیکن آپ ﷺ کی فرما نبرداری نہ کی اور ایسے بھی تھے
جنہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا نہیں لیکن آپ ﷺ کی فرما نبرداری کرنے والے تھے
جنہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا نہیں لیکن آپ ﷺ کی فرما نبرداری کرنے والے تھے

فَالْكُرِهُ: ان دونوں حدیثوں كامقصد ایک ہی ہے مشكوۃ کے حاشیہ میں سیدر حمہ اللہ تعالیٰ ہے اس مسئلے میں دوقول نقل كئے ہیں كہ اگر حلیہ شریف کے مطابق صورت نہ و تعالیٰ ہے اس مسئلے میں دوقول نقل كئے ہیں كہ اگر حلیہ شریف کے مطابق صورت نہ و تجھے مگریقینی طور پردل میں یہ بات آئے كہ یہ حضور اقدس علیہ ہیں تو آیا كیا یہ ديكھنا

بھی مجھے ہے یا نہیں جن علاء نے اس کو بھی سی کہا ہے انہوں نے صورت کے بدلے ہوئے ہونے ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یا توبہ اس دیکھنے والے کی کی ہے جیسے جس آئینہ پر مٹی پڑی ہواس میں صاف چہرہ بھی خراب مٹی والانظر آتا ہے، لینی آئینے میں صورت میراھی نظر آتی ہے صورت تو واقعی ای دیکھنے کی ہے مگر خرائی آئینہ میں ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے اور مثال کے لئے اصل صورت پر ہونا ضروری نہیں اور مازنی نے ای تول کو سیح کہا ہے اور نووی نے بھی کی کہا ہے۔ وائلد اعلم۔

تغیسری روایت : حضرت ابوہریرہ نظامی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظانے اور ارشاد فرمایا جو شخص مجھے خواب میں دیکھے وہ مجھے جاگنے کی حالت میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بناسکتا۔ (بخاری مسلم)

اس میں خواب دیکھنے والے کے لئے حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے جنانچہ بزرگان دین نے الیے خواب کی ہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یکی عنی بزرگان دین نے ایسے خواب کی ہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یکی عنی بیں حضور پھن کے اس ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گالیعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جسے اعمال مبشرہ بیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں تو اس کو قرب ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جسے اعمال مبشرہ بیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ مقید ہیں۔

تنعیبیہ: اگر خواب میں حضور اقد س اللہ کے ارشاد فرمائیں تو اگروہ کام جائز ہو اس پرعمل کیا جائے گا اور اگروہ کام جائز نہیں ہے تودیجھنے والے کی غلطی بھی جائے گا رہی یہ بات کہ عمل کرنے کے لئے جب کام کا جائز ہونا شرط ہے تو اس میں خواب کا کیا فائدہ یا اثر کیا ہوا کیونکہ وہ کام تو پہلے بھی جائز تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب سے فائدہ یا اثر کیا ہوا کیونکہ وہ کام تو پہلے بھی جائز تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب سے اس شخص کے لئے اس کام کی تائید اور زیادہ ہوجائے گی واللہ اعلم۔

# — اکتالیسویں فصل — حضرات صحابہ، اہل بیت اور علماء کی محبت وعظمت کے بیان میں

یہ آخری نصل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین سے محبوب کی وجہ سے محبوب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے خصوصاً جب وہ متعلقین جو محبوب کے پیندیدہ بھی ہول اور جب محبوب خود ان سے محبت کرنا شرعاً محبوب محبوب خود ان سے محبت کرنا شرعاً محبوب ہے۔ خصوصاً الیم حالت میں جب محبوب سے ملاقات کی توقع ہی نہ ہو تو محبوب کے قائم مقام (نائب) کوہی غنیمت محصاچا ہے۔ بقول مولانا روگا سے

چونکہ شد خورشید و مارا کرو داغ چاہ نبود درمش جز چراغ چونکہ رفت و گلتان شد خراب ہوئے گل راز کہ جوگم از گلاب ترجمہ: "جب وہ چاند ہم سے چھپ گیا اور اپنی جدائی کا ہمیں داغ دے گیا اب اس (چاند) کی جگہ چراغ (سے روشنی حاصل کرنے) کے سوا (ہمار سے پاس) کوئی چارہ نہ تھا، جب پھول چلا گیا اور باغ خراب ہو گیاکس گلاب میں، میں اب خوشبو تلاش کروں۔" ان وجوہ پر نظر کر کے یہ تھم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو حب نبوی کے بارہ میں اس کا دعوی محض غلط ہوگا اب اس کے متعلق بعض روایات مشکلوۃ کی ہیں۔ (اس فصل کی سب روایات مشکلوۃ کی ہیں۔)

#### من القصيده

نَعَمْ سَرَىٰ طَيْفُ مَنْ اَهْوَى فَارَقَنِىٰ وَالْحُبَّ يَعْتِرْضُ اللذَّاتِ بِالْأَلَمِ
وَكَيْفَ يُذْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُم
يَا رَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ ثُكِلِهِم

- ال رات کوخیال محبوب میرے پاس آیا اور جھے بیدار کردیا اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اور عشق لذات پر الم کا اثر ڈال دیتی ہے۔
- اور ارباب غفلت جو اپنے خواب وخیال پر قائع ہیں حضرت سرور کائنات جو آئے کی حقیقت دنیا میں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں لیعنی نہیں کر سکتے (شعراق لیس اظہار بشاشت ہے خواب میں زیارت ہونے پر اور شعر ثانی میں اشارہ ہے کہ خالی خواب پر قناعت کر کے اتباع نہ چھوڑ دے۔



#### فضائل ابل بيت

الله الله تعالی سے اس لئے (بھی) محبت کروکہ وہ تمہیں کھانے کو نعتیں دیتا ہے اور بھی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول الله وی اس الله فرمایا: الله تعالی سے اس لئے (بھی) محبت کروکہ وہ تمہیں کھانے کو نعتیں دیتا ہے اور بھی سے خدا تعالی سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرو (یعنی الله تعالی جب محبوب بیں اور میں اس کارسول اور محبوب ہوں اس لئے بھے سے محبت رکھو) اور میرے اہل بیت سے بھی سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرو (یعنی جب میں محبوب ہوں اور اور میرے اللہ بیت بھی محبت کرو ( ایعنی جب میں محبوب ہوں اور اللہ بیت بھی محبت کرو آ۔

ہوا۔ (احمہ) ﷺ کا گراہ : لیعنی ان کی محبت و متابعت نجات کا ذرایعہ ہے اور بغض و مخالفت ہلاک

ہونے کا ذرایعہ۔

تغیسری روایت که رسول الله ﷺ نے فرمایا: میں تم میں ایسی (دو) چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم ان کو پکڑے رہوگ تو میرے بعد بھی گراہ نہ ہوگے۔ ان میں ایک چیز دوسری سے بڑی ہے۔ ایک تو کتاب اللہ کہ وہ رسی ہے آسان نے زمین تک دوسرے میری عترت یعنی اہل بیت اور ایک دوسرے سے بھی جدانہ ہول کے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر بہنچیں گے اس لئے ذراخیال رکھنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیامعاملہ کرتے ہو۔

(روایت ترمذی)

# فضائل صحابه نظيفها

روسمری روایت به که رسول الله بن مغفل رفظیم سے دوایت به که رسول الله یک ارشاد فرمایا: الله سے ڈرو الله سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں میرے بعد ان کو (اعتراض کا) نشانہ مت بنانا جوشخص ان سے محبت کرے گامیری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جوشخص ان سے بغض رکھے گاوہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جوشخص ان سے بغض رکھے گاوہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا اور جو ان کو ایذادے گا اس نے جھے کو ایذا دی اور جس نے الله تعالی کو ایذادی اور جس نے الله تعالی کو ایڈادی اور جس نے الله تعالی کو ایڈادی اور جس نے الله تعالی کو ایڈادی کی جست جلد الله تعالی اس کو بھڑے گا۔

فَالْكُوفَ الْمُعْنَى الله محبت كرے گا الح اس كامطلب يہ ہے كہ الن ہے محبت كا ہونا لازم وجہ سے بچھ سے محبت ہوگی تو ميرے مخصوصين محبوب لوگوں سے محبت كا ہونا لازم ہے اس طرح الن سے بغض ركھنا بھی اس كی علامت ہوگی كہ اس شخص كو بچھ سے بغض ہے اس طرح الن سے بغض ركھنا بھی اس كی علامت ہوگی كہ اس شخص كو بچھ سے بغض ہے اس لئے مير ہے مخصوصين مبغوض لوگوں سے بھی بغض ہے كيونكہ اگر بچھ سے محبت ہوتی تو الن سے بغض كيول ہوتا جب كہ وہ مير ہے محبوب بيل۔

تعبیری روایت ہے کہ رسول اللہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برامت کہو۔ کیونکہ اگر تم میں ہے کوئی شخص احدیباڑے برابرسونا خرج کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد (یعنی ایک سیر) اور بلکہ آدھے مد (کے درجہ) کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ (بخاری وسلم)

فَاكُرُهُ الله الله عمراد احكام شريعت إلى جود لاكل اربعه عن ثابت إلى جن كے ماخد ميں صحابه و الله بيت و فقهاء و محدثين سب داخل إلى جيسا كه خود ارشاد نبوى ہے كہ ان دو شخصول كا اقتدا كر ناجو مير بيد ہوں گے البو بكر اور عمر - (ترذئ من مذیف) جيسا كه ارشاد ہے كه مير بي اصحاب ستاروں كى طرح إلى جس كا اقتدا كر لوگ جيسا كه ارشاد ہے كه مير بي اصحاب ستاروں كى طرح إلى جس كا اقتدا كر لوگ بدايت با جاؤگے - (رزين عن عمر) حق تعالى كاعام ارشاد ہے "فاسئلو الهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" ترجمه : (ليس تم الل كتاب سے ليج الواگر خود تنهيں علم نه ہو)كه اس ميں سب علماء داخل ہوگئے۔

کتاب اللہ کا اطلاق مطلق علم شرعی پر خود حدیث میں ہے کہ حضور کے ایک مقدمہ میں فرمایا کہ میں، در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد آپ کی فرمایا کہ میں، در میان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد کی سزادی اور عورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا سجین میں بیس کو سزادی اور عورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایا سجین میں بیس کی سرادی دوایت ہے حالانکہ ان احکام نہ کورہ میں ہے بعض قرآن مجید میں نہیں ہیں ایس تمسک کتاب اللہ سے مراد حدیث میں تمسک یا حکام شرعیہ ہوا اور تمسک بالعزة ہے مراد محبت اللہ سے مراد حدیث میں تمسک یا حکام شرعیہ ہوا اور تمسک بالعزة ہے مراد محبت اللہ بیت کی ہوئی کہ وہ بھی واجبات ایمانیہ سے ہے جیسا کہ حضرت عباس کی اس کی مول کو حضور کی ایک نہ ہوگا جب تک تم لوگوں اہل بیت سے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محبت نہ رکھے اس کو (تر فدی عبد المطلب بن ربیعہ ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عن عبد المطلب بن ربیعہ ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عن عبد المطلب بن ربیعہ ) پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تاکید ہوئی احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور حضرت اہل بیت سے محبت رکھنا۔

قُالِكُرُكَ اللَّ بيت مِن حضرات ازواج مطبرات بهى واخل بين چنانچه قرآن مجيد مِن ازواج عظبرات بهى واخل بين چنانچه قرآن مجيد مِن ازواج ك خطاب ك ورميان به ارشاد ب "انما يريد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت" ترجمه: (اے نبى كى گرواليول تم سے الله تعالى بي چاہتا ہے كه

وہ ہرسم کی گندی کو دور کردے۔) اللہ تعالی صرف تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے۔ اور حدیث افک میں خود حضور اقدی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا: و اللّٰه هاعلمت علی اهلی من سو عقط کہ "میں اپنے گھروالوں کے بارے میں بھی کسی برائی کو نہیں جانتا۔"اس لئے ان سے محبت رکھنا بھی واجب ہوا۔

جنانچہ حدیثوں میں بکترت ان کے مناقب ندکور ہیں قرآن مجید میں ان کو امہات الموسنین (مؤمنوں کی ماہیں) فرمایا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے ان کی خدمت کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ بیولیوں سے فرمایا! جوشخص میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ بڑا سچا اور نیک کام کرئے والا ہے۔

## فضائل علماء ورثه الانبياء

لینی جوعلاء با ممل بیں اور دین کی اشاعت و خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا بین کام تھا ور نہ ہے ممل علاء کی سخت فرمت بھی آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے جوشخص علاء سے مقالی اور جہلاء سے جھڑا کرنے یالوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالی اس کودوڑ خیمی داخل کرے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جوشخص علم دین کو کسی دنیاوی مطلب کے لئے حاصل کرے گاوہ قیامت کے دن جنت کی خوشہو بھی نہ پائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہرون چارسومر تبہ پناہ مانگتا ہے اس میں ریا کار علماء واخل ہوں گے۔

علماء باعمل کے فضائل کی روایات

(احد ترفر في الوداؤد ابن ماجه، دارى)

ووسمری روایت ب که رسول الله عنها کاگرر دو مجلول پر ہواجو آپ کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک عابدول کی مسجد میں بیٹے تھے (ان میں ایک عابدول کی مجلس تھی اور دو سری عالموں کی) آپ الله تعالیٰ ہے دونوں اچھ ہیں اور اس ایک دو سرے ہے افضل ہے یہ لوگ (لیعنی عابد) الله تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر الله تعالیٰ چاہیں گے ان کو دیں گے اور اگر نہیں چاہیں کی طرف التجا کرتے ہیں تو اگر الله تعالیٰ چاہیں گے ان کو دیں گے اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے ۔ یہ دو سرے لوگ (لیعنی عالم) دین کے احکام یا فرما یا اعلم کی باتیں سیجہ رہے ہیں اور جا ہلوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہیں اور ہیں بھی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ چھی ان لوگوں میں بیٹھ گئے (تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ جماعت خاص آپ کی ہے)۔ (داری)

تغیسری روابیت: حضرت حسن بصری سے روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے۔ایک توعالم تھا کہ فرض (اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اور دو سرادن بھرروزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تو ان میں کون سا آدی افضل ہے۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ عالم جو (فرض اور فرض کے ساتھ ضروری نماز) پڑھتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا الیں ہے جیسی میری فضیلت تم میں ہے اونی شخص پر ہے۔(داری)

گُلگرہ ان احادیث سے علماء کا جانشین رسول بھی ہونامعلوم ہوتا ہے پہلی روایت میں تووارث کا لفظ صاف ہے دوسمری روایت میں آپ بھی کا ان میں بیٹھ جانا اس میں تووارث کا لفظ صاف ہے دوسمری روایت میں آپ بھی کا ان میں بیٹھ جانا اس خاص نسبت کو بتانے والا ہے اور تنیسری روایت میں عالم کو اپنے ساتھ تشبیہ دینا اس خصوصیت کی دلیل ہے اور حضرات صحابہ وآل و ازواج کا تعالق مخاج بیان نہیں ہے خصوصیت کی دلیل ہے اور حضرات صحابہ وآل و ازواج کا تعالق مخاج بیان نہیں ہے اس لئے ان سب جماعتوں سے محبت رکھنا محبت نبویہ کو مکتل کرنے والا ہے۔

#### اشعار

هُمُ جَمَاعَةُ خَيْرِ الْحَلْقِ اَيَّدَهُمْ رَبُّ السَّمَاءِ بِتَوُفِيْقٍ وَإِيْثَارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ التَّارِ فَحُبُّهُمْ وَاجِبٌ يَشْفِى السَّقِيْمُ بِهِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ يَنْجُوْ مِنَ التَّارِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلاًنَا بِاكْفَارِ عَلَى حَبِيْبِكَ مَوْلاًنَا بِاكْفَارِ

یہ حضرات خیرالخلق کی جماعت ہیں کہ آسمان کے رب نے توفیق و ایثار کے ساتھ
 ان کی تائید فرمائی ہے۔

وان کی محبت واجب ہے کہ مریض اس سے شفایا تاہے توجو شخص ان سے محبت کرتاہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات یائے گا۔

## جبل صديث مشتمل برصلوة وسلام سبغ الصلوة

- ا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى المُحَمَّدِوَّ انْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمَقَرَّبَ عِنْدَكَ
- ﴿ اَللّٰهُمَّرَبُّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَ الصَّلُوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَيني رضَالاً تَسْخُطُ بَعْدَهُ اَبَدًا۔
- اللهم صل على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصل عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
   وَالْمُؤْمِنَاتِوَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ اللهُمَّ مَا اللهُمَّ صَلَّى اللهُمَّ مَحَمَّدًا وَّالِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالرَّحْمُ مُحَمَّدًا وَّالِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى الْمُرَاهِنَمَ النَّلُ حَمِيْدً مَّحِيدًا لَي الْمُرَاهِنَمَ النَّكَ حَمِيْدً مَّحِيدًا لَي الْمُرَاهِنَمَ النَّكَ حَمِيْدً مَّحِيدًا لَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمِيدًا لَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وعلى المُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله
- ﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَلَى اللهُمَّ صَلِّكَ عَلَى المُحَمَّدِ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
- ﴿ اَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ مِيْدُ مَّ مِيْدُ مَّ مِيْدُ مَّ مَعْمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُحَمِّدُ مَّ مِيْدُ مَّ مِيْدُد.
- اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على اِبْرَاهِيْمَ
   وعلى الإِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدِ
   كَمَابَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

#### غاتميه

ال پیں بھی مثل مقدمہ کے تین مضمون ہیں مضمون اول متعلّق فصل سے جس بیں درود شریف کے فضائل فد کور ہیں مناسب معلوم ہوا کہ اپنے رسالہ زاد السعید سے چہل حدیث (سند اس کی زاد السعید بیں فد کور ہے) درود شریف کی بعینہ نقل کر دی جاوے تاکہ اس دسالہ کے پڑھنے والے ختم پران سب صیغوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سیخوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سیخوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سیخوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سیخوں کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل سے سیخوں کو کم انتھ عمل بھی ہوجاد ہے۔ وہوہ زا۔

 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المِحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

ٳڹ۫ڗٳۿؚؽ۫ۿٳڹؙۘٞڬؘڂڡؚؽٚۮ۠ڡۜٞڿؚؽۮ۫

 اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّازْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

 اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهُ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ

 اللّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدِ نِ النّبِيّ وَازْوَاجِهِ وَامَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَدُرِّيّتِهِ وَ الْهُلِبَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰى الِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِمُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَتُرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ ِابْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

اللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُمُّ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ، عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٱللَّهُمَّ تَرَحَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى المُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ تَحَنَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلً اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الرابر اهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

﴿ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدَ وَّالِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَبَارَكُتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعُلِمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْلًا

﴿ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍكَمَابَارَكْتَعَلَى إِبْرَاهِيْمَوَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيْلًا

 اللهم صل على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ -

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى ٳڹؚٛۘڗٳۿ۪ؽٚۄؘۅؘڹٳڔڬؙٛۼڵؽمؙڂمَّڍڹۣٳڵؾٞۑؚؾؚٳ<sup>ڵۣٲ</sup>ٛڡؚؾػڡٙٳڹٳڒػ۫ؾؘۼڵۑٳڹٛڗٳۿؚؽۄٳنَّك

ا اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ صَلُّوةٌ تَكُنُونَ لَكَ رَضِيَّ وَّلَهُ جَزَاءً وَّلِحَقِّهِ اَدَاءً وَا غطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي

الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلْهَ اللَّهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّهَدُ اَنْ لاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَ اشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ـ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَولُهُ ـ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَولُهُ ـ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَولُهُ لَهُ لَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدَانَ لاَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدَانَ لاَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدَانَ لاَ اللَّهُ وَاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدَانَ لاَ اللهُ وَاللهِ وَبَرَكَاتُهُ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِللّٰهِ وَالصَّلُو الصَّلُو الصَّلَوَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهِ لَاللهِ اللهِ مِنَ النَّارِ - وَاعْدُو لَهُ اللهِ مِنَ النَّارِ -

التَّحِيَّاتُ لِلَٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا التَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ التَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ التَّهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ-

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِللهِ الصَّلَوَاتُ لِللهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدُتُ اَنْ لاّ اِلٰهَ اِللَّهُ اللّٰهُ شَهِدُتُّ اَنَّ مُحَمَّدًارَّ سُوْلُ اللّٰهِ -

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ اشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَخَدَهُ

وَعَدْتَهُ وَاجْزِهُ عَنَّامًا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهُ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَرَسُولًا عَنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَدِنَ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَدِنَ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَدِنَ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَدُنُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى الل

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اهْلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِمَّدٍ وَعَلَى اهْلِ مَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْهُمَّ مِنْدُ مَّحِمَّدٍ وَعَلَى اهْلِ حَمِيْدٌ مَّحِمِيْدٌ مَّحِمْدُ وَعَلَى اللهُمَّ بَالِكُ عَلَى اللهُمَّ بَالِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ لَيْتِهِ كَمَا بَالْ كُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ اللهُمَّ بَالِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ مَنْ وَاتُ اللهُ وَصَلُواتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِ الْأُمِّي.

الله مَّا الله مَا الله مَا

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ـ

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اشْهَدُ اَنْلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلْهَ الاَّاللَٰهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلْهَ الاَّاللَٰهُ وَبَرْكُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهَ الاَّاللَٰهُ وَاسْوُلُهُ .

﴿ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

# مضمون دوم متعلق فصل ١٣٨

جس میں آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کی برکت مذکور ہے۔عطرالور وہ میں قصيده برده كيركات مي لكهام كه صاحب قصيده يعنى امام الوعبد اللدشرف الدمين محربن سعید حماد بوصیری قدس سرہ کو فالج ہو گیا تھاجس سے نصف بدن برکار ہو گیا انہوں نے بالہام ربانی یہ قصیدہ تصنیف کیا اور رسول اللہ اللہ اللہ عظا کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے آپ اینا وست مبارک ان کے بدن پر پھیر دیا یہ فورًا شفا یاب ہو گئے اور بیرائے گھرسے نکلے تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی اوراس نے درخواست کی کہ جھے کووہ قصیدہ سناد بھے جو آپ نے مرح نبوی میں کہاہے انہول نے الوجها كونيا قصيده ال في كماجس كاول من بيه ما مِنْ تَذَكَّر جِيْرَ أَنِ بِذِي سَلَم ان کو تیجب ہوا کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اس درویش نے کہا کہ والله میں نے اس کو اس وقت ساہے جب کہ حضور اللیکی خدمت میں پڑھا جا رہاتھا اور آپ خوش ہورہے تھے سو انہوں نے یہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا اور اس قصه کی شبرت ہوگئ اور شدہ شدہ یہ خبرصاحب بہاوالدین وزیر ملک ظاہر کو پہنچی اس نے نقل کرایا اور وہ اور اس کے گھروالے اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور انہوں نے بڑے بڑے آثاراس کے اپنے دنیوی ودنی امور میں دیکھے اور سعد الدین خارقی جو که توقع نگار وزیر ند کور کو کارتها آشوب چیثم میں مبتلا ہوا که قریب تھا آنگھیں جاتی رہیں کسی نے خواب میں کہا کہ وزیر کے پاس جا کراس سے قصیدہ بردہ لے کر آنکھوں برر كھوچنانچەاس نے ايبابى كيا اور ميھے بيھے اس كوپڑھانى الفور الله تعالى نے اس كو شفا بخشی اور رسالہ نیل الشفا مولفہ احقر میں حضور بھی کے نقشہ نعل شریف کے بر کات و خواص مذکور ہیں جب صرف ان الفاظ میں جو کہ آپ کے معنی و مدح کے صورت ومثال بين اور پهران نقوش مين جو كه ان الفاظ پر دال بين اوراس ملبوس مين جو

لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَااَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ۔

التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاللهِ النَّاكِيَاتُ لِللهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ -

التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ -

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهَ اللهُ وَاشْهَدُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَاشْهَدُ اللهُ وَاشْهَدُ اللهُ وَاشْهُدُ اللهُ وَاشْهُدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

آلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلْهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ اللَّهِ السَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ لَا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ السَّالِ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ المَّالِقِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ المَا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّالِحِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ

﴿ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -



حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ ٱلْمُتَلَلِّ ذِبِتَوْجِيْدِكَ إِنْسَانِ عَيْنِ الْوَجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ ٱلْمُتَقَدِّمَ مِنْ نُّوْرِ ضِيَائِكَ صَلُوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لاَ مُنْتَهِى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلُوةً تُزْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعُلَمِيْنَ (رَيَّر) اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لئے شنج نے لکھا ہے اللّٰهُمَّ رَبّ الحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ٱبْلِغُ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاً نَامُحَمَّدِ مِنَّا السَّلامَ مُربرى شرط الدولت ك حصول مين قلب كاشوق سے پڑھنا اور ظاہری وباطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ جزء ثانی اس میں دوخواب ہیں رویاء اول منشی شرافت الله صاحب نے جوایک صالح مختاط و دیندار راست گوآدی ہیں کانپورمیں اس زمانہ میں دیکھا جب کہ میرے مضمون کے متعلق آواب ذکر مولد شریف مرتومه اصلاح الرسوم بروبال غوغاتها اورجهه كوبذريعه خطك رجب ١٣١٩ه مطابق ا ۱۹۰ ء میں اطلاع دی گود لائل شریعہ کے ہوتے ہوئے اس کی حاجت نہیں گر فطری طور پررویاء صالحہ ہے ایک خاص طور کی قناعت طبائع میں ضرور پیدا ہوجاتی ہے وہ <del>لکھتے ہی</del>ں تین چار روز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آنگر اس مکان کے دروازے پرٹھہراہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیہ تیری سواری کے واسطے آیاہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبي مكرم حضرت محر الله الك براق ير تشريف لائے بي- ايك نقاب جيره مبارک پریزی ہوئی ہے۔حضور ﷺ میرے قریب تشریف لا کررونق افروز ہوئے ہیں میری حالت اس وقت بیر تقی که گویامین سونهین رباجاگ رباهون، اور حضور کی رونق افرزوی کے بعد ایک قسم کا حجاب ورمیان میں حائل ہے کہ میں حضور ﷺ کی زیارت تو نہیں کر سکتا مگر حضور ﷺ کے کلام مبارک کی آواز برابر میں سنتا ہوں اب یا تومیر نے پاکسی اور حاضرین دربار نے (مجھ کویہ یاد نہیں ہے)حضور ﷺ ے عرض کیا کہ آج

کہ آپ کی نعال ہیں اور پھران نقوش میں جو کہ ان نعال کی تمثال ہیں سوخود آپ کی ذات جمع الکمالات واساء جائع البرکات سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلہ سے دعا کرناکیا کچہہ نہ ہوگا۔

نام احمہ چون چنیں یاری کند تاکہ نورش چون مددگاری کند تام احمد بھی چون حصارے شد حسین تاجہ باشد ذات آن روح الامین

# مضمون سوم متعلّق فصل ۱۳۹،۹۳۹

اس میں بعضے درود شریف کے صینے (جن کوزیارت نبوی فی المنام میں بزرگوں کے تجربه سے زیادہ دخل ہونامنقول ہے) ند کور ہیں اور زیارت فی المنام کی حالت میں بعض صلحاء نے جوخود حضور اقدی ﷺ کے بعض ارشادات متعلّق آداب ذکر شریف کے سے ہیں وہ بھی مذکور ہیں اس لئے یہ مضمون کہ دو جزء میں ہے مجموعہ فصلین کے متعلق ہو گیا جزء اول منقول از زاداالسعید شیخ عبدالحق دہلوی ؓ نے کتاب ترغیب اہل السعادات ميں لکھاہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نماز نفل پڑھے اور ہرر کعت میں گیارہ بارآية الكرى اور كياره بارقل موالله اور بعد سلام سوباريه درود پره انشاء الله نين جمع نه گزرنے پاوی کے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درود شریف بیہ ہے اللّٰهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاللَّهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمْ (رَبَّر) شَيْخُ موصوف نے الكھائے کہ جو شخص دور کعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد الحمد کے بیجیس بار قل ہواللہ اور بعد سلام کے بیہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہودہ یہ ہے صَلَّی اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (ديكر) نيزشيخ موصوف في الكهاب كرسوت وقت سترباراس درود شريف كوبر هنے تو دولت زيارت نصيب مو الله مصل على سَيِدِ نَامُحَمَّدٍ بَخْرِ أَنْوَارِكَ مَعْدَنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ خُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَإِمَامِ متاخریں ہے اب اس خاتمہ کو حتم کرتا ہوں اور اس کے ختم کے ساتھ رسالہ القائم کے ایک مضمون کو جوکہ جماوییں ۱۳۲۹ھ کے پرچوں میں بذیل عنوان اصلاح معاملہ بحضرت رسالت علی شائع کرنے کا ارادہ ہے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ اس تماتر رسالہ کی غرض کا گویا مخص مضمون کا خاتمہ ختم ہوا۔ اور خاتمہ کے ساتھ رسالہ شرالطیب ختم ہوا اور عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ربح الاقل کا مہینہ سہ شنبہ کا دن ووسرا عشرہ ہے۔ والحمد لله اولا وا آخرا والصلوة علی رسوله باطنا وظاہرا و علی آله و صحبه الذین کل منهم کان طیبا و طاهر امادام الغیث متقاطراوالسحاب متماتر او کان هذافی ۱۳۲۹ من الهجرة المبارکة۔



کل کانپور میں بہت شورش ہورہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت ہے لوگ خالفت كررے بين اس كى كيا اصليت ہاس كے جواب ميں حضور عظانے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا "جو کچھ اشرف علی نے لکھاہے وہ سیج ہے"اورال کے بعد حضور اللے نے صرف جھ کو مخاطب کرے فرمایا کہ اشرف علی ے کہہ دینا کہ جو کچھ تم نے لکھاہے وہ بالکل سیج ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے۔ یہ آخر کارفقرہ اس قدر آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور فالباكى دوسرے نے حاضرين ميں سے نہيں سنابس اس كے بعد ميرى آنكه كھل كئ توضيح كى نماز كا وقت تها اور چهار شنبه كادن رجب كى دوسرى تاريخ تقى جس قدرياد تها حرف بحرف عرض كيا كيا فقظ تنبيه يه ارشاد كه يه وقت ان باتول كے لكھنے كے لئے مناسب نہیں الخ براہ شفقت وبطور رخصت ہے تھم اور عزیمت نہیں علاوہ ولائل شرعیہ کے خود خواب ہی میں اس کا قرینہ موجود ہے لیعنی آہستہ سے ارشاد فرمانا ورنہ احكام كامقنضاظامرب كراعلان م-ميرى ال رائے كى تقويت ايك كامل محقق جامع ظاہر وباطن شیخ سے بھی ہو تھی ہے۔رویاء ثانیہ۔کہاس سے ایک عرصہ کے بعد حافظ اشفاق رسول تفانوی مولدا وبروتی مسكنانے (جو وضوح و صدق رویاء من خاص نسبت رکھتے ہیں) دیکھا اور یہ حافظ صاحب ذکر مولد شریف کے از حد شاکق وراغب بين اس لئے بالخصوص اس ميں تصرف خيال كا قطعًا بى احتمال قطع ہے وہ لكھتے ہيں حضور فخرعالم الم الم المروزين دونول پائے مبارك درازكے ہوئے اور چادر سفيدياؤل سے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دوپٹہ کمرسے بندھا ہوا ہے اور سفید چوغہ زیب بندہے کمترین نے سامنے جا کر سلام عرض کیا ارشاد ہوا کہ جوشخص ہماری تعریف كركے شفاعت چاہے ہمال كى شفاعت نبيں كريں كے ہماس كے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پرعمل کرے گا۔اس سے تائید معالی مع زیادت ہوتی ہے اور وہ زیادت يہ ہے كہ اگرمدح ميں تمام تررعايات وشرائط بھى ملحوظ موں تب بھى وہ اتباع سے ورجہ

اليي شمع بدايت بي أقا مير-سارے عالم کی جان بیں آقا میر-دونوں عالم کے والی بیں آقا میر-رجتوں کے ہوں ساتے میں آقامیر۔ فاصلے بھی سمٹ کئے آگے میر موتے سارے اجالے ہی ساتھ میر است ہر طرف ہے مینہ میر رحمتوں کے تھے بادل اوپر میر بے خودی میں نکل سے آنسو میر مانے جب سے آیا حرم یہ می علوہ گر تھے وہاں یہ آقا می ول کی دھر کن بنے بیارے آقام کیے لوٹوں گا میں ہسفراب م رائے بھی ہوئے ہیں گم آگے م

(صاحب

وہ جو آئے تو عالم یہ روش ہوا الكا چرجا ہے عالم ميں پھيلا ہوا بادي عالم بھي بين شافع عالم بھي بين مول درود ال پر مول سلام ال پر جب سے آیا مینہ بلاوا میرا خود ہی اٹھنے گئے جو میرے قدم ہیں آقا نظر میں میری ہر طرف ميں جو پہنچا مرينہ تو وكيھا وہال سبز گنبد آيا نظر جو جھے زندگی بن گئی بندگی اب میری میں جو روضے کی جالی یہ لیکا ذرا بات برصتی می میں تو بے خود ہوا ول موا اب مدينه كا شيدا ميرا میں نہ لوٹوں گا ارشاد مدینہ سے اب

زے قسمت جو آئے بلاوا میرا آئے گا ال کے در سے بلاوا میرا شوق ان کی زیارت کا بڑھتا گیا نور عی تور سے بھر گیا دل میرا بات بگڑی جو تھی وہ بھی بن جائے گ لوث آئے گا دل کا قرار میرا س لو آقا ذرا حال دل ميرا بات بن جائے گی کام ہوگا میرا در یہ آقا کے رہتے ہیں یہ خوش نصیب اوں چمک جائے گا یہ نصیب میرا و نور کے بادلوں سے بھرا آسان اب كمال يائے گا يہ سال دل ميرا رات ون جو برستی ہے رحمت بیاں بے خودی میں مجلتا ہے دل یہ میرا

200

ہے تمثا کہ جاؤں منینہ کو میں ختم ہوگا مجھی تو میرا انتظار نام ان کا جو محفل میں آتا کیا مانے ہو وم میرے آتا گیا مجھ یہ ہو جائے نظر کرم آپ کی چین آجائے گا ول سنبھل جاتے گا میں تو روضہ یہ جا کر کہون گا انہیں ال یقین سے ہول آیا بڑی دور سے یہ حرم کے پرندے اور ان کا نعیب میں بھی رہ جاؤں گا ان کے در کے قریب میں بھلاؤں گا کیے حرم کا سال روفيس يه کمال رخمتين يه کمال ہیں معطر مینہ کی یہ گلیاں ميں جو بڑھتا ہول ارشاد سلام بيال

(از صاحب تسهيل)





توجند ورِسَالَتُ قيامَتُ قَصَاء وقَرْرَا اسَمَانَ كُنَّبُ اور اور اُصولِ دِنْن بِرجَامِع كِتَابُ

مُصَنِّفَ مُصَنِّفًا مُصَنِّفًا مُولِوى مُولِدًا مِحْدَر (لارتبس كانتولوي المحادة الم









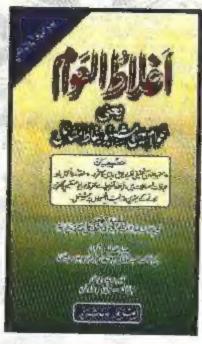



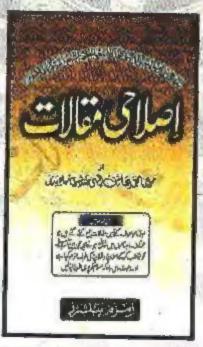

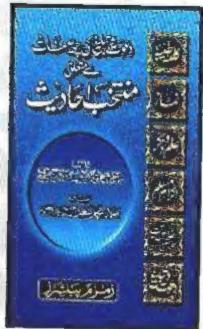



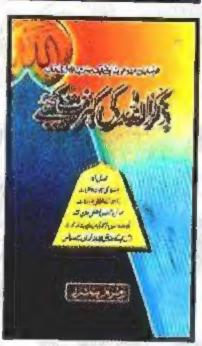